

أَوْفُوا الْبِكْيَالَ وَالْبِينَزَانَ بِالْقِسْطِ (القران)













22 K.M

فاردقاصغصارم

المالية المحالية

اَوُفُوا المُمكِيَالَ وَالمُميزَانَ بِالْقِسْطِ (هود: 85)

# اسلای اوزال

اس کتاب میں عہدِ نبوی میں رائج کرنی ، ناپ ، تول اور ماپ کے بیاٹوں کی تفصیل درج ہے۔ نیز آج کے دور کے جدید بیانوں سے ان کی تعیین وتحد بد بیان کی گئی ہے۔

تالف فاروق اصغرصارم



#### ''اس کتاب کے جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں''

#### سلسله مطبوعات نمبر 6

نام کتاب \_\_\_\_\_ اسلامی اوز آن
مؤلف \_\_\_\_ فاروق اصغرصارم
ناشر \_\_\_\_ ادارة احیاء انتحقیق الاسلامی گوجرا نواله
کمپوزنگ \_\_\_\_ محمصدق انصاری حافظ آباد
مؤلف کا بینه

فاروق اصغرصارم \_ گلی نمبر 1 محلّه دا تا بخش ،نوشهره روڈ ، گوجرانواله فون نمبر 218098-0554 موبائل نمبر 8109245-0333

# ہماری مطبوعات ملنے کے بیتے

اردوبازارلا بهور \_\_\_ مکتبه اصحاب الحدیث ، مکتبه دارالفرقان ، مکتبه فیض الاسلام نعمانی کتب خانه ، مکتبه اسلامیه ، مکتبه قد دسیه ، مکتبه سلفیه مکتبه دارالسلام ، اسلامی اکیڈمی ، مسجد قادسیه چوبرجی کتبه دارالسلام ، اسلامی اکیڈمی ، مسجد قادسیه چوبرجی اردوبازار گوجرانواله \_ مدینه کتاب گھر، مکتبه نعمانیه ، والی کتاب گھر

اردوبازار گوجرانواله \_ مدینه کتاب گھر ، مکتبه نعمانیه، والی کتاب گھر مکتبه حدیب پیپلز کالونی ، مرکز الدعوة طیبه روژ

🔾 فیصل آباد \_\_\_\_\_ مکتبه اہل حدیث امین بور بازار

🔾 كراچى \_\_\_\_\_ مكتبه الل حديث ٹرسٹ الل حديث چوك كورٹ روڈ

# فهرست مضامین

|            | 4. 4                   |            | • •        | <i>h</i> .               |         |
|------------|------------------------|------------|------------|--------------------------|---------|
| صفحه       | مضامين                 | تمبرشار    | صفحه       | مضامين                   | تمبرشار |
| 28         | مُد                    | 17         | 5          | تقاريط                   | 1       |
| 36         | أقسط                   | 18         | 7          | ابتدائيه                 | 2       |
| 37         | صاع                    | 19         | 11         | ناپ تول کا نظام          | 3       |
| 60         | ِ<br>مَلُوك            | 20         | 12         | برطانوی اور اعشاری پیلنے | 4       |
| 61         | فَرَق                  | 21         |            | اسلامی کرنسی             |         |
| 63         | ا قَفِيز               | 22         | 13         | قيراط                    | 5       |
| 64         | اَردَتِ                | 23         | 15         | دانق                     | 6       |
| 65         | ا مُنتر                | 24         | 16         | شرعی در ہم               | 7       |
| 68         | جريب                   | 25         | 18         | شرعی دینار               | 8       |
| 69         | وسَق                   | 26         | 19         | إستار                    | 9       |
| 70         | 7                      | 27         | 19         | نُشَ                     | 10      |
|            | لمبائی کے اسلامی پیانے |            | 20         | أوقيه                    | 11      |
| 72         | اصع                    | 28         |            | ماینے کے اسلامی پیانے    |         |
| 73         | فبضه                   | 29         | 22         | خُردَل                   | 12      |
| 74         | قبضه<br>شِبْر          | 30         | 22         | ٱۯڗٞ                     | 13      |
| <b>7</b> 5 | فإراع                  | 31         | <b>2</b> 3 | دبة                      | 14      |
| 76         | ذِراع<br>خُطوَة<br>باع | 3 <b>2</b> | 24         | طسّوج                    | 15      |
| 77         | E!                     | 33         | 24         | رِطل                     | 16      |

# فهرست مضامین

| صفحه | مضامین                | تمبرشار | صفحه | مضامين                      | نمبرشار |  |
|------|-----------------------|---------|------|-----------------------------|---------|--|
| 100  | وقت ِزوال معلوم کرنے  | 40      | 78   | شرعى ميل                    | 34      |  |
|      | كاطريقيه              |         | 80   | فَرَسَح                     | 35      |  |
| 102  | جدول اسلامی کرنسی     | 41      | 81   | بَيد                        | 36      |  |
| 102  | جدول اسلامی اوز ان    | 42      | 83   | زكوة كانصاب                 | 37      |  |
| 104  | جدول لمبائی کے اسلامی | 43      | 95   | قفرنماز كيلئے شرعی مسافت    | 38      |  |
|      | بيانے                 |         | 97   | ہاتھوں کی انگلیوں بڑگنتی کا | 39      |  |
|      |                       |         |      | طريقه                       |         |  |

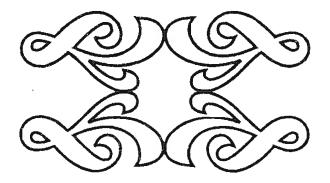

# تقريظ

ر الشيخ حا فظ عبد المنان نور بورى حفظه الله تعالى مدرس جامعه محمد به كوجرانواله

بسم الله الرحمن الرحيم

المحمد لله الذي قال: وأوفو الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذالك خير و احسن تأويلا. والصلوة والسلام على من أنول عليه الكتاب بالحق و الميزان و نزل عليه الفرقان تنزيلا و على آله و أصحابه الذين اتخذوا مع الرسول سبيلا.

اما بعد! اس فقیرالی الله الغنی عبدالهنان بن عبدالحق نور پوری نے مولا نا فاروق اصغرصا حب صارم حفظه الله الذی ہو بالغیب والشہادة عالم کی تصنیف لطیف 'اسلامی اوزان' کوازاول تا آخر لفظ بلفظ بغور پڑھا۔اسے اپنے موضوع پرجامع اورمستند پایا۔ بحسب علم واستطاعت اس کی لفظی ومعنوی اخطاء کی تصویب واصلاح بھی کی ۔الله تبارک و تعالی صارم صاحب کی اس تصنیف کو نیز ان کی دیگر تصانیف کوخواص وعوام میں مقبول فرمائے ، آخرت میں ان کے لئے باعث اجرو تواب بنائے اور انہیں مزید صالحات وحسنات کی توفیق دے۔ آمین یارب العالمین۔

ابن عبدالحق سرفراز کالونی گوجرانواله ۱۴۲۵/۵/۲۵ بمطابق۱۴سر۲۰۰۴

# تقريط از === از الشراليدنى عظر الله تعالى علم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى أمر المكلفين وفوا المكيال والميزان بالقسط والصلوة و السلام على أعدل العادلين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه القويم وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم و بعد!

زیرِنظرتالیف مسمی "آسلامی آوزان" تلمینر رشید صاحب التصانیف النافعه الشیخ فاروق اصغرصارم حفظه البسادی من المشرود والفتن کی قابلِ قدراور نادرالوجود عظیم کاوش ہے۔

مبتدی و منتهی جملہ طبقات کے لئے یکسال مفید ہے۔ جامعیّت و وسعت کے اعتبار سے مختلف عہو د و اُدوار میں عہد نبوی کے مطابق ناپ تول وغیرہ کے پیانوں کو محیط ہے اور فی الجملہ لائقِ ستائش ممل ہے۔۔۔۔جزاہ اللہ أحسن الجزاء معین دعا گوہوں رب العزت ان کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین

الراقم: - بثناء الله بن عسلى خال

التاريخ: ١١/١/١٦ه

الموافق: 2005-2-22 م

# ابترائي

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَحُدَه ، وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنُ لَا نَبِيَّ بَعُدَه . اَمَّا بَعُدُ! دین اسلام کے بعض احکام ایسے ہیں جو ماب، ناپ اور تول میں جانچہ ان کی ادائیگی اور تعین کے لئے عہد نبوی میں رطل، مد، صاع یا ذراع ، میل اور فرسخ وغیره خاص بیا نول کا استعال ہوتا تھا۔

رَسُولَ الله عَلَيْكَةِ نَے الْہِيں حجاز کے بیانوں کے مطابق بیان فرما دیا اور تاکید کردی کہ اَلْمُ مِکْیَالُ مِکْیَالُ اَهُلِ الْمَدِیْنَةِ وَالْوَزُنُ وَزُنُ اَهُلِ مَکَّةَ لِعِنَ مَا اِلْمَدِیْنَةِ وَالْوَزُنُ وَزُنُ اَهُلِ مَکَّةَ لِعِنَ مَا اِللّٰ مَدِینَهُ کا اور وزن اہل کہ کا معتبرہے (نسائی)

یمی وجہ ہے کہ محدثین اور ائمہ لغت نے ان کے بارے میں جملہ تفصیل کتب اسلامیہ میں مضبوط ومحفوظ کرلی۔ بول وہ فیمتی سرمایہ ہم تک پہنچ گیالیکن پاک وہند میں رہنے والا دینی علوم کاطالب علم ان کو بجھنے میں دفت ومشکل محسوس کرتا ہے ، جس کی درج ذیل وجو ہات ہیں۔

اسلامی بیانوں اور ان کی مقدار کی تفصیل سے متعلق اگر چہ چند قدیم کتابیں مارکیٹ یا بعض کتب خانوں میں دستیاب ہوجاتی ہیں کین وہ عربی زبان میں ہیں جن سے ایک عالم شخص یا منہی طالب علم توستفیض ہوسکتا ہے جب کہ ایک مبتدی اور متوسط طالب علم یا کوئی عام پڑھا لکھا باذوق شخص جوعربی زبان میں مہارت اور پختگی نہیں رکھتاوہ اس علمی ذخیرہ سے مجھے طور پر مستفید نہیں ہوسکتا ۔ حالا نکہ بیضر ورت تو اس کی بھی ہے نیز وہ کتب ہندی اور اعشاری نظام کی روشن میں اوز ان کی تعیین سے خالی بیں ۔ بایں وجہ اس کی خواہش وطلب اس امرکی متقاضی تھی کہ کوئی ایسی کتاب اردو زبان میں بھی دستیاب ہوجو اس کی علمی تفکی کو بچھا سکے ۔ مجھے امید واثق ہے کہ یہ کتاب زبان میں بھی دستیاب ہوجو اس کی علمی تفکی کو بچھا سکے ۔ مجھے امید واثق ہے کہ یہ کتاب زبان میں بھی دستیاب ہوجو اس کی علمی تفکی کو بچھا سکے ۔ مجھے امید واثق ہے کہ یہ کتاب

کسی حد تک اس کی دلی تمنا کو بورا کرے گی۔ان شاءاللہ تعالیٰ

© ہمارے ہاں (پاک وہندمیں) اہل عرب کے بیانوں کے علاوہ اور طرح کے اوز ان اور بیانے رائج ونا فذہیں مثلاً تولہ ،چھٹانک اور سیر من وغیرہ یا ایج ،فٹ ،گز اور میل ۔ بلکہ اب تو یہ ہندی وبرطانوی اوز ان اور بیانے بھی عملاً ختم ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ یراعشاری نظام آچکا ہے۔

لہذا دین اسلام کے ماپ ، ناپ اور تول سے متعلق احکام کو بمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اسلامی پیانوں کی مقداریں اولاً پاک و ہند کے پیانوں میں اور پھر موجودہ اعشاری نظام میں ہمیں معلوم ہوں۔

- اسلامی اوزان و بیائش کے متعلق علماء کی تحقیق میں کچھا ختلافات بھی بائے گئے ہیں مثلاً صاع کوہی لیجئے ،کوئی صاع حجازی کو معیار قرار دیتا ہے۔جو کہ آٹھ رطل اور تہائی رطل کے مساوی ہے تو کوئی صاع عراقی کو معیار قرار دیتا ہے۔جو کہ آٹھ رطل کے برابر ہے۔ بھر برطانوی اوزان کے حساب سے کوئی صاحب صاع حجازی کی مقدار سوا دوسیر بتا تا ہے تو کوئی بونے تین سیر کے قریب اور عراقی صاع کو معیار قرار دینے والے تقریباً تین سیر چھ چھٹانک کے قائل ہیں۔اس بارے میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے اور بیضر ورت ہرایک کی ہے وہ جا ہے مدرس ہویا کوئی طالب علم ، تا کہ لیے حقیقتِ حال اور بیضر ورت ہرایک کی ہے وہ جا ہے مدرس ہویا کوئی طالب علم ، تا کہ لیے حقیقتِ حال سے شناسائی ہو اور صحیح موقف تک رسائی ہو۔
- علاء کرام ہے دریافت کیا گیا اور مارکیٹ میں چکرلگائے گئے تا کہ اردویا عربی زبان میں ایسی کتاب دستیاب ہوجائے جواسلامی اوزان اوراسلامی پیانوں کو عربی ، ہندی اوراعشاری نظام کی روشنی میں بیان کرے اور علمی شنگی باقی نہ رہے لیکن متعدد بار بسیار کوشش کے باوجود کا میا بی نہ ملی بلکہ ما یوسی ہوئی۔

مندرجہ بالا وجوہ کی بنا پر اور اپنی ضرورت ، اہلِ علم کی طلب نیز عزیز طلبہ کے شوق بلکہ تکرار واصرار نے مجھے آ مادہ کیا کہ میں خود ہی اس موضوع پر قلم اٹھاؤں۔ارادہ تو کرلیالیکن گونا گول مصروفیات ، درس ویڈریس کے اوقات ، دعوت و تبلیغ کے فرائض

کی بجا آوری نے پانچ سال تک اس موضوع پر لکھنے کا موقعہ مہیا نہ کیا۔اس سال دوماہ کی سالانہ تعطیلات کی فرصت میں اپنے ارادے کو ملی جامہ پہنا نے کیلئے ماحول سے بے نیاز ہوکر فرسِ عزم پر سوار ہوگیا۔اللہ تعالی سے دعا کی اکثر مصروفیات کو چھوڑ کر لا بسریری کا ہی ہوگیا۔صحاح ستہ، شروحات، کتب فقہ،لغت عرب کی دستیاب کتب سے استفادہ کیا،اہل علم کے فقاولی جات سے خوشا چینی کی ،اسلاف کی تحقیقات سے مدد لی۔اللہ تعالی کی تائید ونصرت شاملِ حال ہوگئی پھر تو شرح صدر ہوتا گیا، آگے بڑھتا گیا، ملمی در ہے کھلتے جلے گئے اپنی قدرت ووسعت کے مطابق تفتیش و حقیق میں جو سے میں مورت میں بینے ہوا سل کیا اسے بیہ بندہ عا جز صفح قرطاس پر سجاتا گیا جو اُب کتا ہی صورت میں ''اسلامی اوزان' کے نام سے آب کے ہاتھ میں ہے۔

میں نے اس کتاب کومطول کی بجائے مخضر گرجامع بنانے کی بھر پورکوشش کی ہے کیونکہ خیسُرُ الْکَلاَمِ مَا قَلَّ وَ دَلَّ بہتر کلام وہ ہوتا ہے جس کے الفاظ کم ہوں اور مطلب واضح۔

قارئین کرام! آپ کواس کتاب میں درج ذیل مباحث ومضامین مطالعہ کے لئے ملیس گے۔

- اسلامی کرنسی کی تفصیل یعنی قیراط، دانق، درجم، دینار، استاراوراً و قیه وغیره
  - ماہیے کے اسلامی بیانے لیتنی رطل،مُدّ، صاع، فرق اور وسق وغیرہ
- بیائش کے اسلامی بیانے لیعنی قُبضہ، شِیر، ذراع، میل، فرسخ اور بریدوغیرہ
- کتاب کے آخر میں مسافت قصر کی تحدید ، سونا ، چاندی ، کرنسی اور حیوانات کا نصاب زکو ق نیز انگلیوں کی گرہوں پر اہل عرب کا گنتی کرنے کا طریقہ جیسے اہم مضامین کی تشریح ملے گی۔

اس کتاب کی تالیف میں جہاں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مرداور تو فیق میرے شاملِ حال رہی وہاں میرمے شفق اساتذہ کرام فضیلۃ الشیخ حافظ ثناء اللہ حفظہ اللہ اور فضیلۃ الاستاذ

حضرت حافظ عبدالمنان نورپوری حفظہ اللہ کا بھی تعاون قدم بھدم رہاجنہوں نے اپنی فیم مصروفیات ولمحات کے باوجوداس کتاب برنظر ثانی کی اور مفید مشوروں سے نوازا اللہ تعالی انہیں خیر و برکت والی زندگی عطا کرے تا کہ اہل علم کی سر پرستی کرتے رہیں۔اس کتاب کے قار کین سے التماس ہے کہ میری بشری کمزوریوں اور علمی کوتا ہوں کی وجہ سے کوئی لغزش یا قلمی جھول دیکھیں تو مطلع فر ماکر شکریہ کا موقع دس تا کہ اصلاح ہو سکے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ کتاب وسُقت کی خدمت کرنے اور ان پمل کرنے کی توفیق بخشے اور اس کا وش کوشر ف قبولیت بخشے تا کہ بیاُ خروی نجات کے لئے توشہء آخرت بن جائے۔ آمین!

طالبِدُعا:
فاروق اصغرصارم
آف گوجرانواله
اول ،جمادی الاولی ۱۶۲۵ ه



# ناپ تول کا نظام وزن کے پیانے

| じ            | اور ا | أعشاري        |
|--------------|-------|---------------|
| 1 سينٹي گرام | =     | 10 کمی گرام   |
| 1 ڈیسی گرام  | =     | 10 سينٹی گرام |
| 1 گرام       | =     | 10 ڈیسی گرام  |
| 1 ڈیکا گرام  |       | 10 گرام       |
| 1 جيڪڻو گرام | =     | 10 ڈیکا گرام  |
| 1 كلوگرام    | =     | 10 ميكڻو گرام |
| 1ميرياگرام   | =     | 10 كلوگرام    |
| 1 كوئنظل     | =     | 10 ميريا گرام |
| 1 میٹرکٹن    | =     | 10 كوئنظل     |

| زان      | ا کو ی او | مندی برط   |
|----------|-----------|------------|
| 1رتی     | =         | 8 حياول    |
| 1 ماشه   | =         | 8رتی       |
| 1 توله   | =         | 12 ماشے    |
| 1چھٹا نگ | =         | 5 تو کے    |
| 1سير     | =         | 16 چھٹا نک |
| 1 پاؤ    | =         | 4 چھٹا نگ  |
| 1 سیر    | =         | 4 پاؤ      |
| 1 من     | =         | 40 سير     |
| 1 ٹن     | ىير=      | 27 من 22   |

# ہندی برطانوی بیانے اور ان کے متبادل اعشاری بیانے

ہندی برطانوی پیانے اعشاری بیانے ہندی برطانوی پیانے اعشاری پیانے  $1 (\bar{\mathbf{y}}) = 121.5$  المي گرام 1ماشه = 972.0می گرام 11.664 = 11.6641 يھٹا نگ = 58.320 گرام 1ياء = 233.280 گرام 1 سير = 933.120 گرام1 من = 37.32480 كلوگرام 1.016 میٹرکٹن 1 ٹن

# لميائي كيلت

1انچ = 25.4 ملى ميٹر 1 فٹ = 304.8 ملی میٹر 1 گز = 914.4 کلی میٹر 1 فرلا نگ = 201.168 میٹر 1 ميل = 1,609 كلوميٹر |

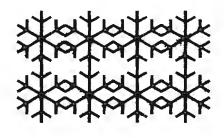

# اسلامی کرنسی

# 1 --- قيراط

# حديث ميں ذكر

(۱) رسول الله علي في اپنی قبل از نبوت زندگی کا ایک گوشه یوں بیان کیا: "کُننُتُ اَرُعَاهَا عَلیٰ قَرَادِ یُطَ لِا َهُلِ مَکّةَ " که میں چند قیراط کے عوض مکه والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ (صیح بخاری 301/1)

(ب) سیدنا جابر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے مجھ سے اونٹ خریدا۔ جب آپ نے قیمت اداکی تو" زَادَ نِنی قیر اطاً" مجھے ایک قیر اطازیادہ دیا۔ فریدا۔ جب آپ نے قیمت اداکی تو" زَادَ نِنی قیر اطاً "مجھے ایک قیر اطازیادہ دیا۔ فریدا۔ جب نہ می میں (صحیح مسلم 29/2)

قيراط كاوزن عهد نبوي ميں

صاحبِ قاموں اور علامہ شوکانی قیراط کے وزن کے متعلق لکھتے ہیں ''اکسقیہ و طُسُوح کا ہوتا ہے۔ ہیں ''اکسقیہ و السیّو جَانِ، جمعہ قراریط''ایک قیراط دوطشوح کا ہوتا ہے۔ قیراط کی جَمع'' قراریط''ہے۔ القاموں 272/4۔ نیل الاوطار 148/4)
''۔ السقیہ واط و ہو نصف الدانق''ایک قیراط کا وزن نصف دانق ہے۔ (مرقات شرح مشکلو قباب الاجارہ 135/6)

# قيراط كاوزن برطانوى اوراعشارى نظام ميس

قیراط کے وزن کے بارے میں محدثین اور فقہاء حنفیہ کا باہم اختلاف ہے۔ چنانچے محدثین کے نز دیک ایک قیراط 12 درہم کے مساوی ہے لیعنی ایک درہم

میں بارہ قیراط ہوتے ہیں مفتی رشیدٌ احمد خفی اوز ان شرعیہ صفحہ 29 پر لکھتے ہیں'' حضرت عمر کے خارے میں ایک درہم ہارہ قیراط کا بھی رائج تھا۔''

فقہائے حنفیہ کے نز دیک ایک قیراط 14 درہم کے مساوی ہے لیمی ایک درہم میں چودہ قیراط ہوتے ہیں جیسا کہ دُرِ مختار 29/2 اور البحرالرائق حاشیہ کنزالدقائق میں دیکھا جاسکتا ہے ان میں ایک قیراط پانچ جو کا اور درہم ستر جو کا درج ہے ملاعلیؓ قاری حنفی نے قیراط کے بارے میں محدثین کا موقف اختیار کیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں

القیراط هو نصف الدانق و هو سدس الدر هم که قیرااط نصف دانق کے برابر ہاور دانق درہم کا  $\frac{1}{6}$  ہے (مرقات شرح مشکوۃ باب الاجارۃ) موصوف نے دانق کو درہم کا  $\frac{1}{6}$  قرار دیا تو نصف دانق درہم کا  $\frac{1}{12}$  حصہ ہوا جو کہ ایک قیراط کے برابر ہے۔ البتہ دونوں فریقوں کے زدیک درہم کا وزن تقریباً ایک ہی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ابتدائی اوزان میں فرق غیر محسوس ہوتا ہے جو برا ہے اوزان میں جاکر بہت زیادہ فرق کا باعث بنتا ہے۔ آپ یہی مثال لیجے کہ اگر پانچ جو ایک قیراط کے مساوی ہوتے ہیں یا چودہ کے جواری ہارے میں فیصلہ قطعی اور بھی نہیں کیونکہ جو کے بھاری یا ہلکا ہونے ہے اوراس کے خشک یا تر ہونے سے فرق پڑسکتا ہے اس ترقی یافتہ دور کی جدید ترین برقی مشینیں چند جو کا قطعی وزن بتانے میں آپس میں مختلف ہیں تو پہلے وقتوں میں مختلف بی قیمام کے جو کا ہاتھ کے ترازوسے وزن کرنے میں اتنامعمولی تفاوت ذرا بھی مستجد مہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ جناب مفتی رشید احمد صاحب حفی کو کہنا پڑا کہ 'دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ قیراط دورتی کے برابریا اس سے بہت معمولی ساکم ہے۔ (اوزان شرعیہ 3) موتا ہے کہ قیراط دورتی کے برابریا اس سے بہت معمولی ساکم ہے۔ (اوزان شرعیہ 3) خلا صہ کلام

محدثین کے نزو کی ایک قیراط =  $\frac{1}{12}$  ورہم =  $\frac{1}{10}$  رتی = 255.1 ملی گرام

روایت میں ذکر

اِ كَتَّرَى الْحَسَنُ مِنُ عَبدِ اللَّه بن مر دَاسٍ حمارًا فقالَ بِكُمْ ؟ قالَ بِدَانَقَيْنِ فَوَرِيَهُ وَ الْكَ بِدَانَقَيْنِ فَوَرِيَهُ وَ الْكَارِي مِنْ اللَّهُ بن مرداس سے گدھا كرايه پر فَوَرِيَهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِّى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ

دانق فارس لفظ اور فارس بیانہ ہے جوعراق وایران میں رائج تھا۔ دانق کی جمع دوانق یا دوانیق ہے۔ (المنجدص 226 )

عهد نبوی میں وزن:

صاحب قاموس رقم طراز ہیں:

"اَلدَّانَقُ قير اطان" ايك دانق دوقيراط كاموتا بـ قاموس 272/4 ابنًا تيرلكه بين: "الدانقُ سدسُ الدرهم" دانق درجم كاچها حصه موتا بـ گويا ايك درجم مين جهدانق موئ -

"الدرهم سقة دوانيق والدانىقىداطان و القيراط طستوجانِ وَالطَّسُنُوجُ حَبّتَانِ "نيل الاوطار 148/4 القاموس 272/4 كتاب الاموال 525 كايك دانق كددوجة كاايك طسوج اور دوطسوج كاايك قيراط اور دوقيراط كاايك دانق اور چيدانق كاايك در جم موتا ہے۔ ملاعلی قاری حنی فر ماتے ہیں الدانق هو سدس الدرهم. دانق كاوزن  $\frac{1}{6}$  در جم ہے۔

خلاصہ کلام بیے کہ محدثین کے نز دیک ایک دانق دو قیراط وزن کے مساوی ہوتا ہے جب کہ احناف کے نز دیک ایک دانق جار قیراط کا ہوتا ہے (بحر الجواہر بحوالہ اوزان شرعیہ ازمفتی محمد شفیع ً)

البتہ مُلَا علی قاری حنفی نے اس مسلہ میں بھی محدثین کا موقف اختیار کیا ہے جیسے بیان ہو چکا ہے۔

# هندى اوراعشارى نظام ميس وزن

محدثین کے نزدیک ایک دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  درہم =  $\frac{1}{5}$  ایک دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  درہم =  $\frac{1}{5}$  ایک دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  درہم =  $\frac{1}{5}$  ایک دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  درہم =  $\frac{1}{5}$  ایک دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  درہم =  $\frac{1}{5}$  ایک دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  درہم =  $\frac{1}{5}$  ایک دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  درہم =  $\frac{1}{5}$  ایک دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  درہم =  $\frac{1}{5}$  ایک دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  درہم =  $\frac{1}{5}$  ایک دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  درہم =  $\frac{1}{5}$  ایک دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  درہم =  $\frac{1}{5}$  ایک دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  درہم =  $\frac{1}{5}$  ایک دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  درہم =  $\frac{1}{5}$  ایک دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  درہم =  $\frac{1}{5}$  درہم =  $\frac{1}{5}$  در ایک دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  در ایک دانق= دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  در ایک دانق= دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  در ایک دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  در ایک دانق= دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  در ایک دانق= دانق= دانق= دو قیراط یا  $\frac{1}{6}$  در ایک دانق= دان

فقھاء حنفیہ کے نز دیک ایک دانق= چار قیراط= (ایک قیراط= $\frac{1}{14}$  درہم)  $\frac{7}{5}$  رتی = 874.8 ملی گرام

# 3 \_\_\_\_ شرعی در ہم

حدیث میں ذکر

ورہم کیا ہے

ورہم کی حقیقت کے بارے میں صاحبِ منجد فرماتے ہیں "الدّرُهُ هَمْ قِطُعَةٌ مِّنْ فِضَّةٍ مَّضُرُ وُ بَةٍ لِلْمُعَامَلَةِ (یونانیةٌ) جمعه در اهم "المنجد معلم قبط عَةٌ مِّنْ فِضَّةٍ مَّضُرُ وُ بَةٍ لِلْمُعَامَلَةِ (یونانیةٌ) جمعه در اهم "المنجد معلم علی ایساسکہ ہے جسے لین دین کے معاملہ کے وقت استعمال کیا جاتا ہے اور یہ یونانی لفظ ہے اس کی جمع دراہم آتی ہے۔

عهد نبوی میں وزن

اہل عرب کے ہاں ایک درہم وزن میں دینار کا 7 حصہ کے مساوی رہاہے

علامہ شوکائی فرماتے ہیں "امّا اللّهِ رهم فَاجُمَعُوا علیٰ ان کُلَّ سَبُعَةِ مَثَاقِیلَ عشرة دراهم والدرهم ستّة دو انیق " کہسات دیناروزن میں دس درہموں کے مساوی ہیں اور درہم چھ دانق کا ہوتا ہے۔

(نیل الاوطار 148/4) لسان العرب491/10، كتاب الأموال 525) هندى مين وزن

 $1\frac{1}{80}$  ایک در ہم =  $\frac{21}{80}$  تولہ = 3 ماشداور  $\frac{1}{5}$  ارتی

سی النیخ نواب قطب الدین دہلوی شارح مشکو ۃ اپنی کتاب 'مظاہر حق' میں تحریر فرماتے ہیں: درہم تین ماشدا کی رقی اور پانچواں حصدرتی کا ہوتا ہے۔ پس دوسو درہم جاندی چھسوتمیں ماشد (ساڑھے باون تولد) ہوتی ہے اوران پرز کو ۃ کے پانچ درہم ہیں 95/2

درج بالاوزن کی صحت پردلیل میہ ہے کہرسول اللہ علی نے چاندی کی زکو ہے کے دوسودرہم متعین فر مائے ہیں (جیسا کہ اوپرسید ناعلی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ذکر ہوا ہے ) اور پاک وہند کے علاء کا اتفاق ہے کہ دوسودرہم کا وزن ساڑھے باون تولے بنتا ہے۔ چنانچہ جب ہم ساڑھے باون تولے کو دوسو درہم پر تقسیم کریں گے توالک درہم کا وزن وی کے تولہ ظاہر ہوگا جو 8 ماشہ اور ہے اس کے توالک درہم کا وزن ورج ذیل ہوگا۔ مساوی ہے۔ ضرب تقسیم کی صورت درج ذیل ہوگا۔

 $\frac{3}{20} = \frac{3}{20} = \frac{3}{1} \times \frac{21}{80} = \frac{1}{1} \times \frac{21}{80} = \frac{1}{200} \times \frac{21}{105} = \frac{1}{200} \times \frac{3}{20} = \frac{1}{20} \times \frac{3}{20} = \frac{1}{20} \times \frac{3}{20} = \frac{1}{20} \times \frac{3}{20} = \frac{1}{200} \times \frac{3}{20} = \frac{1}{20} \times \frac{3$ 

 $\frac{21}{80}$  تو لے = 3 ماشے اور  $\frac{1}{5}$  ارتی = 3.0618 گرام

# 4 \_\_ شرعی دیناریا مثقال حدیث میں ذکر

رسول الله عَلَيْ فَي رَبُعِ دِينَ اللهُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَ إِنْ كَاللَّهُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَ الْأِنْ كَهُ وَصُلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

صیح بخاری 1004/2

مثقال ودینار کیاہے

صاحب منجد فرماتے ہیں"اک قِینارُ ضَرُبٌ مِنُ قَدِیمِ النَّقُودِ الذَّهَبِیَّةِ " دینارسونے کاقدیم سکہ ہے۔ (ص 226)

# عهر نبوی میں دینار کا وزن

اَلدّينارُ مِثُقَالٌ وَالْمِثُقَالُ دِرُهَمٌ وَثَلَاثَةُ اسْبَاعِ درهم "وينارمثقال موتاب المدينارُ مِثُقَالٌ ورائم كاموتاب اورمثقال 13 درائم كاموتاب -

(نووى شرح مسلم 315/1، نيل الإوطار 148/4، مغنى 295/1 القاموس 272/4)

واضح رہے دینار کی جمع دنا نیراور مثقال کی جمع مثاقیل ہے۔

# وینار کاوزن مهندی اور برطانوی نظام میں

ایک دینار= 4 ماشه ، 4 رتی (ساز هے جار ماشه)

دلیل: سونے کی زکوۃ کے بارے میں رسول اللہ علیہ سے بیس مثقال (دینار)
مقرر فرمائے ہیں اور ہیں مثقال کا وزن ساڑھے سات تولے ہے اس پر پاک وہند
کے علماء کا اتفاق ہے لہذا جب ساڑھے سات تولے کو ہیں مثقال پر تقسیم کیا جائے تو
ایک مثقال کا وزن وہی ہوگا جوہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ بصورت تقسیم وضرب یوں ہو

 $\frac{1}{2}$  اشہ  $\frac{9}{2} = \frac{3}{12} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{20} \times \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$  اشہ  $\frac{7}{2}$ اعشاري وزن 4 ماشه، 4 رتی= 4.374 گرام عهد نبوی میں وزن الاستارُ هو اربعةُ مَثاقيلَ و نصفُ مثقالِ ایک استارساڑھے جارمثقال (دینار) کا ہوتا ہے۔ (القاموس 5/19/2 ، 272/4 ( وزن ہندی میں بیچھے ہم نے ایک مثقال کاوز ن ساڑھے جار ماشہ درج کیا تھا - لہٰذا ایک''استار'' ( یعنی ساڑھے جارمثقال ) کاوزن درج ذیل ہوگا۔ ایک استار = ایک توله، آٹھ ماشداور دور بی اعشاري نظام ميس 19.683 گرام حدیث میں ذکر

سيده عائشه صديقه رضى الله عنها في مأيا: كنانَ صداقه الأزواجه ثنتي عَشَرَة أوقِيةً و نشاً كرآب كاايني بيويول كيليّ تق مهر (عموماً)

باره اوقیه اورایک نش (نصف اوقیه) تھا۔ (صحیح مسلم 458/1) عہد نبوی میں وزن

اہل علم یعنی محدثین کا اس پراتفاق ہے کہ ''نش''نصف اوقیہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن اثیر لکھتے ہیں: النش نصف اوقیہ و هو عشرون در هماً۔ ایک نش نصف اوقیہ کا ہوتا ہے جو کہ بیس درہم ہوتے ہیں۔ (النھایۃ 56/5، القاموس 373/4) ہندی برطانوی وزن

ایک درہم 3 ماشہ،  $\frac{1}{5}$ ارتی  $\times$  20 درہم = 1 چھٹا تک، 3 ماشے اعشاری نظام

<u> 1 چھٹا تک ، 3 ماشہ = 61.236 گرام</u>

7\_- أو قير

# حدیث میں ذکر

رسول الله عليه في ارشادفر مايا ہے كه: ليس فيما دون محمس أواق صدقة باخ اوقيه (جاندي) سے كم ميں زكوة نہيں۔ (سيح بخاري 194/1)

# اہل عرب میں وزن

"اجمع أهل الحديث و أئمة اللغة على ان الأوقية اربعون درهماً و هي أوقية اهل الحجاز" اتم مديث اور الل لغت كاس پر اتفاق ہے كه ايك اوقيه بيل ورہم موتے بيل اور بيالل حجاز كا اوقيه ہے۔ (نووى شرح سلم 315/1، قاموں 648/4، النصابة 217/5)

نیل الاوطار 148/4 کتاب الاموال لا بی عبید ص 524 )

ہندی برطانوی میں وزن

ایک درہم = 3 ماشہ ،  $\frac{1}{5}$  رتی × 40 درهم

= 2 چھٹا تک ، 6 ماشہ

اعشاری وزن

2 چھٹا تک ، 6 ماشے = 122.472 گرام



# اوزان کے لئے اسلامی بیانے

1\_\_\_\_\_\_ خردل (رائی)

### حدیث میں ذکر

حدیثِ شفاعت میں ہے کہ اللہ تعالی فرمائے گا۔ اَ خُوجُو ا مِنَ النّارِ مَنُ کَانَ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبةٍ مِنْ خَرُ دَلٍ مِنُ اِیْمَانِ ''اے فرشتو! ہراس شخص کوجہنم کانَ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبةٍ مِنْ خَرُ دَل مِنْ اِیْمَانِ ''اے فرشتو! ہراس شخص کوجہنم سے نکال لوجس کے دل میں 'خردل' یعنی رائی کے دانے کے برابرایمان ہے' (صحیح بخاری 11/8)

وزن

خردل ایک بودا ہے جس کا دانہ سرسوں کی طرح ہوتا ہے۔ غایۃ البیان میں ہے کہ خردل کا وزن نصف جا ول کے برابر ہوتا ہے۔ (اوزان شرعیہ ص 9) خردل کا ایک دانہ =  $\frac{1}{16}$  رتی =  $\frac{1}{7.59}$  ملی گرام

2 \_\_\_\_\_\_ ارْز (چاول)

حدیث میں ذکر

رسول الله عليسة في في سابقه امت كتين آدميون كاذ كرفر ما ياجوا يك غاريين

کچنس گئے تھے اور انہوں نے نکلنے کے لئے ایپ نیک اعمال کا ذکر کیا چنانچہ ایک شخص نے کہا:

#### وزن

وَ الْأَرُزُّ خَرُدَلَتَانِ حَدِیْثَتَانِ مِنَ الْحَرُ دلِ البَرِّی (اوزان شرعیه بحواله غایة البیان، مصباح) ایک جاول جنگلی رائی کے تازہ دودانوں کے برابر ہوتا ہے۔ ایک جاول = دودانہ رائی =  $\frac{1}{8}$  رتی = 15.18 ملی گرام

حَبِّ (دانه)

# حديث مين لفظ حَتِّه كاذكر

جناب تميم دارى رضى الله عنه سے روايت ہے كہ ميں نے رسول الله الله سے سنا ہے 'من ارُ تَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَه بِيدِه كَانَ لَه بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَة " جَسُخُص نے الله تعالیٰ كی راہ میں گھوڑ ابا ندھا پھراسے اپنے ہاتھ سے جارہ مہیا كیا تواس شخص کے لئے ہرا یک دانے کے بدلے نیکی ہوگی۔

(ابن ماجه كتاب الجهاد)

وزن

قاضى شوكا في اورصاحب قاموس وغيرهما لكھتے ہيں:

(24)

" اَلُحَبَّةُ سُدُسُ ثُمُنِ دِرُهَمَ وَهُوَ جُنُرُةً مِّن ثَمَانِيةٍ وَّ اَرُبَعِينَ جُزُءً مِّن دِرُهم "ایک حبة (دانه) درجم کا 48 صه موتا ہے۔ دِنیا میں میں جدم میالات میں میں جدم میالات میں جدم میالات میں جدم کے میں اسالیہ میں جدم کے ک

(نيل الاوطار 148/4 ،القاموس 272/4 )

الغرض ايك حبة =  $\frac{1}{48}$  درجم =  $\frac{1}{5}$  عبا ول = 63.78 على گرام

4 طُسُّوح

وزن

الطَّسُّوجُ حَبَّتَانِ \_ اَلطَّسُّوجُ رُ بُعُ الدَّانِقُ ایک طسوح دوحبة (دودانے) کا ہوتا ہے یابوں کہہ لیجئے کہ ایک طسوح دانق کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ (جمع طساسیج یاطسوجات) (ملاحظہ ہونیل الاوطار 148/4 ، القاموس 272/4 ، 76/3)

للبذا: ایک طسوج =  $\frac{2}{60}$ وانے =  $\frac{1}{24}$  ورہم

وزن برطانوى اوراعشارى نظام ميس

 $\frac{1}{20}$  1 رتی = 127.57 می گرام

جناب انس رضی الله عنهٔ سے مروی ہے کہ: کان النّبِی عَلَیْ اللّٰهِ یَتُوضًا بُانِاءِ مِن اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ یَتُوضًا بِانَاءِ یَسَعُ دِطُلَیْنِ وَ یَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ لِیْن بی عَلَیْ اللّٰہِ السّے برتن سے وضوکر تے جس میں دورطل یانی کی گنجائش ہوتی تھی اور ایک صاع پانی سے عسل کر لیتے تھے۔ جس میں دورطل یانی کی گنجائش ہوتی تھی اور ایک صاع پانی سے عسل کر لیتے تھے۔ (ابود او دم عون 35/1)

# عهد نبوی میں رطل کاوز ن

اَلْتِ طُلُ النَّنَا عَشَرَةً أَوُقِيّةً وَ الْأُوقِيَّةُ إِسْتَارٌ وَ ثُلُثَا إِسْتَارٍ وَ الإِسْتَارُ اَرُبَعَةُ مَا الْتِ طُلُ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعَالُ اللَّهِ مَعْلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُولِلَا اللَ

( و يكھئے القاموس 272/4، لسان العرب حرف لام ص 285)

مندرجہ بالاعبارت سے واضح ہوا کہ ایک رطل بارہ اوقیہ کا ہوتا ہے۔ پھراوقیہ کا وزن  $\frac{2}{3}$  استار بتایا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ ایک رطل میں کل بیس (20) استار ہوتے ہیں پھرایک استار کاوزن  $\frac{3}{7}$  ورہم یاساڑھے چار مثقال بیان کیا گیا ہے۔ جب ایک استار  $\frac{3}{7}$  ورہم کا ہوا تو چونکہ رطل میں کل بیس (20) استار ہوتے ہیں لہٰذا ایک رطل میں کل  $\frac{4}{7}$  128 ورہم ہوئے۔ وہ اس طرح:  $\frac{3}{7}$  128  $\frac{4}{7}$  =  $\frac{900}{7}$  =  $\frac{20}{7}$  ×  $\frac{45}{7}$  =  $\frac{3}{7}$ 

اگرمثقال کے حساب سے دیکھیں گے تو چونکہ ایک استار ساڑھے چار مثقال کا ہوتا ہے چنانچیہ ساڑھے چار مثقال کا ہوتا ہے چنانچیہ ساڑھے چار کو ہیں کے ساتھ ضرب دی تو حاصل جواب نوّے (90) مثقال ہوا بھرایک مثقال میں 13 یا 10 درہم ہوتے ہیں جب اسے نوّے کے ساتھ ضرب دی تو حاصل جواب 4 یا 128 درہم ہوا جورطل کا وزن قرار پایا۔وہ اس طرح کہ:

10 ساڑھے چار =  $\frac{4}{7} = \frac{900}{7} = \frac{10}{7} \times \frac{20}{1} \times \frac{9}{2} = 4\frac{1}{2} = 128$  درہم الٹر ھے چار =  $\frac{4}{7} = \frac{10}{7} \times \frac{9}{1} \times \frac{9}{2} = 4$  درہم فی استار کے حساب الغرض رطل کا وزن معلوم کرنے کیلئے جب ہم  $\frac{3}{7}$  ورہم فی استار کے حساب

سے دیکھتے ہیں تو جواب میں رطل کا وزن  $\frac{4}{7}$  128 درہم آتا ہے اوراسی طرح جب ہم ساڑھے چار مثقال فی استار کا حساب لگاتے ہیں تو تب بھی رطل کا وزن  $\frac{4}{7}$  128 درہم بنتا ہے۔ لہذا ہر دواعتبار سے ایک رطل کا وزن  $\frac{4}{7}$  128 درہم ہے۔ یہی جمہور محد ثین کی رائے ہے چنا نچہ امام نو وی اس بارے میں یوں رقمطر از ہیں:

رطل کاوزن مندی اور برطانوی نظام میں

ہماری تحقیق کے مطابق رطل کا برطانوی اوز ان میں صحیح وزن جیھے جھٹا تک، تین تولے اور نو ماشے ہے۔ اس کے دلائل درج ذیل ہیں۔

# بهلی دلیل بحساب در ہم

سابقہ تحقیق کی روشنی میں ایک رطل کاوزن  $\frac{4}{7}$  128 درہم قرار پایا اور ایک درہم ہندی وزن کے مطابق  $\frac{21}{80}$  تولہ کا ہوتا ہے۔

کیونکہ پاک وہند کے علماء کااس امریرا تفاق ہے کہ زکو ۃ کے سلسلے میں جا ندی کانصاب ساڑھے باون تولے جا ندی ہے اور حدیث میں دوسو درہم کی تعیین ہے اکرطل نوے مثقال (دینار) کا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے اور ایک مثقال  $\frac{3}{8}$  تو لے کا ہوتا ہے۔ کیونکہ اہل علم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ زکو ق میں سونے کا نصاب ساڑھے سات تو لے ہے اور حدیث میں بیس (20) مثقال کا ذکر ہے جب ساڑھے سات کو بیس پر تقسیم کیا گیا تو جواب  $\frac{3}{8}$  آئے گا جوا یک دینار کا وزن ہوگا جب ایک دینار کا وزن  $\frac{3}{8}$  تو لہ ہوا تو اسے 90 دینار کے ساتھ ضرب دی تو جواب میں ایک رطل کا وزن 6 جھٹا نک ، 3 تو لے اور 9 ماشے ظاہر ہوا۔ اس عمل میں تقسیم و ضرب کی صورت ذیل میں ملاحظ فرمائیں۔

تنيسري دليل بحساب استار

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ایک رطل میں بیس استار ہوتے ہیں اور ایک استار کا برطانوی وزن (بااتفاق اہل علم ) ایک تولیہ آٹھ ماشہ اور دورتی ہے۔استار کا یہی وزن جناب مفتی محمر شفیع صاحبؓ نے اپنی کتاب اوزان شرعیہ کے آخر میں درج کیا ہے۔

چنانچ جب ہم اسے ضرب دے کر بیس استار کا وزن معلوم کریں گے تو جواب ہوگا۔ 6 چھٹا نک ، 3 تو لے اور 9 ماشے۔ اس عبارت کی صورت عمل یوں ہوگ ۔ 1 پھٹا نک تو لہ ، آٹھ ماشہ اور 2 رتی =  $\frac{54}{162}$   $\frac{27}{4}$   $\frac{1}{42}$   $\frac{1}{42}$ 

رطل كاوزن اعشاري نظام ميس

مختلف طریقوں اور دلائل ہے واضح ہوگیا کہ ایک رطل کا برطانوی وزن 6 چھٹا تک ، 3 تولے 11.664 گرام ہیں ایک تولہ 11.664 گرام ہے بہاندا ایک رطل کا وزن 393.660 گرام بنتا ہے۔ قصۂ مختصر ایک رطل کا عربی وزن: 6چھٹا تک 3 تولے، 9 ماشتے ایک رطل کا ہندی برطانوی وزن: 6چھٹا تک 3 تولے، 9 ماشتے ایک رطل کا اعشاری وزن: 6چھٹا تک 393.660 گرام ایک رطل کا اعشاری وزن: 393.660 گرام

<del>~</del> 6

حدیث میں ذکر

# متركى وجبتسميه

صاحب قاموس مد كوزن اوراس كى وجهشميه كے بارے ميں رقمطراز بيں وَالْمُ لَّهُ مِكْيُالٌ وَهُ وَ رَطِّلٌ وَ ثُلُثُ أَو مِلُ كَفَي وَالْمُ لَّهُ مَكَيُالٌ وَهُ وَ رَطِّلُ وَ ثُلُثُ أَو مِلُ كَفَي الانسانِ المُ عُتَدِل اذْ مَلاَ هُما وب هُ سُمِّى مُدَّا وقد جَرَّبتُ ذالِكَ فَوَ جَدته صَحِيْحاً (216/4)

مد ما پنے کا ایک بیانہ ہے جو کہ دورطل یا ایک رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے یا جنس کی اتنی مقدار جومعتدل آ دمی کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھر کر ہوائی وجہ سے اس کا نام' مد' ہے۔ (اسے اُر دو میں' 'اوک' اور پنجابی میں' 'بک' کہتے ہیں۔) صاحب قاموس فر ماتے ہیں کہ میں نے اس مقدار کا تجربہ کرکے دیکھا تو

استے درست یایا۔

علامها بنَّ اثير لَكْصة مِين:

یکی وجہ ہے کہ سعود کی عرب کے مشہور مفتی و عالم شیخ عبدالعزیز بن بازر حمہ اللہ اور اس کی کمیٹی "هیئئة الکہار" کے اراکین نے کہا ہے کہ 'صدقہ فطر اوا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ معتدل ہاتھوں والا آ دمی دونوں ہاتھوں کی لپیں یعنی اوک چار مرتبہ کھرکر دے دے۔

نو ك:

مد کوبعض روایات میں '' مکوک' 'مجھی کہا گیاہے۔ ( دیکھئے مکوک کی بحث )

# اہل حجاز میں مد کاوزن

مدکے وزن میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ درحقیقت اس اختلاف کا سبب' صاع نبوی'' کی مقدار میں اختلاف کا پایا جانا ہے۔ ابن اثیر'' نھاییہ'' میں لکھتے ہیں:

"الله مند هو رطل و ثلث بالعراقي عند الشافعي و أهل الحِجاز وهوَ رطلانِ عند ابي حنيفة وأهل العراق"

ا مام شافعی اواہل حجاز کے نز دیک ایک مد، ایک رطل اور تہائی رطل کا ہے جب کہ امام ابوصنیفۂ اور اہل عراق کے ہاں ایک مد دورطل کا ہے (308/4)

علامه يني حديث كان يتوضّا بالمدّ كتحت لكهة بين:

المُدُّ هو رطلانِ عند ابتى حنيفة و عند الشافعيَّ رطل و ثلث بالعراقي (96/3)

کہ ابو حنیفہ کے نز دیک مرمیں دو رطل ہوتے ہیں جب کہ امام شافعی کے ہاں ایک رطل اور دو تہائی رطل بغدادی (94/3)

علامہ ابن حزامؓ فرماتے ہیں کہ مد کا وزن دورطل ہونے کے بارے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول الٹھائیسے نے فرمایاہے:

یہ جسزی فسی الموضو ، رطلان کہ وضومیں دورطن پانی کفایت کرجاتا ہے۔ پھر موصوف اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس میں ایک راوی شریک بن عبداللہ ہے جو کہ مدلس ہے امام عبداللہ بن مبارک اور بحی بن سعید قطان کے نزدیک متروک ہے۔ ہرضی روایت سے ثابت ہے کہ آپ مدکی دو تہائی سے وضوکرلیا کرتے تھے۔ (المستدرک میں حیان) تفصیل کیلئے دیکھئے محلی ابن جزئم محلی ابن جرئم محلی ابن حران ) تفصیل کیلئے دیکھئے محلی ابن جزئم محلی ابن حران کے تعصیل کیلئے دیکھئے محلی ابن جزئم محلی ابن جرئم محلی ابن جرئم محلی ابن جرائے کہ اس حیاں کا معلی کیلئے دیکھئے محلی ابن جزئم محلی ابن جرائے کے ایک حوالی کیلئے دیکھئے محلی ابن جزئم محلی ابن جرائے کہ اس حیاں کیلئے دیکھئے محلی ابن جن میں حیاں کیلئے دیکھئے محلی ابن جرنم محلی ابن جرنم کے حیاں کیلئے دیکھئے محلی دو تبائی کے دیکھئے کے دیکھئے کیلئے دیکھئے کیلئے دیکھئے کیلئے دیکھئے کہ کیلئے دیکھئے کیلئے دیکھئے کیلئے دیکھئے کیلئے دیکھئے کیلئے دیکھئے کیلئے دیکھئے کے دیکھئے کیلئے دیکھئے کیلئے دیکھئے کے دیکھئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے دیکھئے کیلئے ک

حافظ ابن جُرُّ لکھتے ہیں: '' دور نبوت میں ایک مد 1 طل کا اور ایک صاع آٹھ رطل کا ہوتا تھا۔ بعد از ال دور ہشام میں ایک مُد دور طل کا اور ایک صاع آٹھ رطل کا مقرر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد عمر بن عبد العزیز ؓ کے دور میں مزید اضافہ کر دیا گیا کہ مُد کا وزن چار طل اور صاع سولہ رطل کر دیا گیا حتی کہ ہاشمی دور میں مُد آٹھ رطل کا ہو گیا چنا نبی سائٹ بن بزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے کے ذمانے کا صاع آج کے چنا نبی سائٹ بن بزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے کہ مانہ میں اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ (صحیح بخاری 993/2)

الغرض مُد کی تعیین و تقدیر میں اہل علم کے متعددا قوال ہیں۔ اہل حجازیعنی مکہ اور مدینہ کے علاء ''مُد'' کا وزن عراقی رطل کے حساب سے ایک رطل اور نہائی رطل قرار دیتے ہیں۔ اہل عراق کے بعض علماء ایک مُد دور طل کے مساوی سمجھتے ہیں بعض ایک مُد چار رطل اور بعض آٹھ رطل کے برابر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

فيصلبه

آ رسول الله على علاقه دين اسلام كا سرچشمه اور وحى كا مركز ومحور رہا علاوہ ازیں زكو ة ، فطرانه كفارات وغیرها كی ادائیگی سرچشمه اور وحی كا مركز ومحور رہا علاوہ ازیں زكو ة ، فطرانه كفارات وغیرها كی ادائیگی كے احكام يہيں سے صادر ہوئے ۔ لہذا احكام اسلام میں وزن وہی معتبر ہونا چاہیے جو مكہ مكر مه اور مدینه منورہ میں رہنے والوں کے ہاں معروف اور رائج تھا كيونكه رسول الله علی سے ارشادفر مانا:

'المحیالُ مکیالُ اُهلِ المدینة و الوزن وزنُ اُهلِ مکة ۔ مابِ اہل مدینة و الوزن وزنُ اُهلِ مکة ۔ مابِ اہل مدینة کا اوروزن اہل مکہ کامعتبر ہے۔ (سنن نسائی مع التعلیقات 285/1)

اس روایت کی روشیٰ میں ہم یہ کہنے اور لکھنے پر مجبور ہیں کہ ایک حجازی مُد کا وزن عراقی رطل کے حساب سے ایک رطل اور تہائی رطل ہے کیونکہ اہل حجاز میں یہی رائج اور

نافذتھا۔ یہی مُدنبوی ہے چنانچہ بچھلےصفحہ پراس بارے میں متعددشہادتیں ذکر ہو چکی ہیں۔علاوہ ازیں:

- 2 عبداللہ بن احمدُ فرماتے ہیں کہ میرے والدامام احمدٌ بن صنبل نے بتایا کہ انہوں نے نبی علی کے مُد کا وزن گندم کے ساتھ کیا تو وہ ایک رطل اور تہائی رطل تھا (محلّٰی ابن حزم 245/5)
- (3) اصحاب ٔ رسول عَلَيْ ذكوة وصدقات اور كفارات كى ادائيگى ''مُد نبوى'' كے حساب سے ہى كيا كرتے تھے۔ چنانچہ ابن حساب سے ہى كيا كرتے تھے۔ چنانچہ ابن حرَّم كھتے ہيں:

"وَجَدُنا أَهْلَ المدينةِ لا يختلفُ منهم اثنانِ فِي اَنَّ مُدَّر رسول الله عليه الله الذي به تُوقدي الصدقات ليس اكثر من رطلٍ و نصفِ رطلٍ ولا الله عليه أقل مِن رطل و رُبع و قال بعضهم : رطل و ثلث "كه بم نه الله عليه كه و بالله على بالله بالله

(4) صحیح بخاری میں حضرت نافع کابیان ہے: کان ابن عُمَرَ یُعنظی ذکو اَ الفطر مِن رَّمَ ضانَ بِسمد النّبِيّ صلی الله علیه وسلم اَلمُدِ الاوّلِ وَ فِی کفارةِ الیّمینِ بِسمدِ النبیّ صلی الله علیه وسلم (993/2) حضرت عبدالله بن عمر صدفة الفطراور کفاره شم پہلے مُدیعی ''مُد نبوی'' کے حساب ہے دیا کرتے تھے۔ اس روایت کے آگے یہ بھی مرقوم ہے کہ ابوقتی بُر ماتے ہیں ''امام ما لک نے بھے کہا۔ ہمارایعنی اہل مدینہ کا ''مُد' تمہارے عراقی ''مُد' سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے۔ ہمارایعنی اہل مدینہ کا ''مُد' تمہارے عراقی ''مُد' سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے۔

کیونکہ ہم اسی مدکوافضل ہمجھتے ہیں جسے رسول اللہ علیہ استعال فرمایا کرتے تھے۔ پھر کہا ،کیا خیال ہے؟ اگر کوئی جا کم آکر نبوی مُد سے چھوٹامُد رائج کردی تو تم کس مُد سے فطرانہ و کفارہ اداکر و گے؟ میں نے کہا ہم تو نبوی مُد ہے اداکریں گے۔امام مالک نے فرمایا: تو معلوم ہوا کہ اصل اور معتبر''نبوی مُد' ہے۔

5 بشر بن عمر کابیان ہے کہ میں نے امام مالک سے کہا۔ جھے 'مُد نبوی' دیجئے۔ چنا نچہ امام موصوف نے ایک نو جوان کے ذریعے مُد منگوایا۔ وہ نو جوان مُد لے کر آیا اور اس نے جھے تھا دیا۔ میں نے وہ مُد امام مالک گود کھا یا اور پوچھا کیا بہی مُد نبوی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہی ''مُد نبوی' ہے۔ خود میں نے تو دور نبوی نہیں پایا۔ البتہ ہم اسی مُد سے ''مُد نبوی'' کی تعیین کرتے ہیں۔ میں نے کہا عشر صدقات اور کفارات اسی مُد کے حساب سے ادا کیے جا کیں ؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں۔ ہم اہل مدینہ اسی مُد کے حساب سے ادا کیے جا کیں؟ تو آپ نے فرمایا: ہم اہل مدینہ اسی مُد کے حساب سے ادا کیے جا کیں؟ تو آپ نے فرمایا: ہم کر نبیس۔ میں نے پھر کہا: اگر کوئی شخص صدقہ فطراور تسم کا کفارہ مدینہ ہوگا؟ امام صاحب نے فرمایا: ہم گرنہیں۔ بلکہ اسے بڑے کہ وہ اسی مُد سے ادا کرے۔ اس کے بعد مزید جو (نفلی طور پر) دینا بلکہ اسے چا ہیے کہ وہ اسی مُد سے ادا کرے۔ اس کے بعد مزید جو (نفلی طور پر) دینا جا ہتا ہوادا کرے۔ (سنن دار قطنی مع التعلیق 151/2)

6) ابن مامم حنفي لكھتے ہيں:

ابن ہائم حنفی دینار کے وزن کے متعلق اختلاف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"فالدينارُ عندَهم (اى اهل الحجاز) مِائة شعيرة و عندَ اهلِ سمرقند ستّة و تِسُعون شعيرة (إلى قوله) فلا حاجة الى الاشتغال بتقدير ذالك و هو تعريف الدينار على عرف سمرقند و تعريف دينار الحجاز هو المقصود اذالحكم قَد خرجَ مِن هناك و يوضح ذالك قوله عَلَيْ "المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة (في القدير 1/523)

اہل ججاز کے نزدیک ایک دینار سوجو کا ہے اواہل سمر قند کے نزدیک چھیا نو ہے جو کا (پھر فر مایا) مگر اہل سمر قند کے وزن کی شخفیق میں پڑنا فضول ہے کیونکہ مقصود اس جگہ حجازی وزن ہے کیونکہ محکم زکوۃ وہیں سے نکلا ہے اور آنخضرت علیہ کا ارشاد ہے: کہ ماہ اہل مدینہ کا اور وزن اہل مکہ کا معتبر ہے۔ نسائی نے اس حدیث کوروایت کیا جو کہ تھے ہے (منقول از اوز ان شرعیہ مؤلف مفتی محمد شفیع مرحوم ص 6)

عرض ہے کہ وزن دینار کے متعلق جس سوچ وفکر کا اظہار درج بالا عبارت

ہیں کیا گیا ہے۔ یہی سوچ وفکر 'مُد حجازی' کے بارے میں کیوں نہ پیدا ہوئی
انصاف کا تقاضا تھا کہ مُد حجازی کے بارے میں بھی اسی شم کے الفاظ ہوتے کہ 'اہل
حجاز کے نزدیک ایک 'مُد حجازی' ایک طل اور تہائی رطل کا ہے اور اہل عراق کے
نزدیک دورطل کا۔ (پھرفر ماتے) مگر اہل عراق کے وزن کی تحقیق میں پڑنا فضول ہے
کیونکہ مقصود ااس جگہ حجازی وزن ہے عراقی نہیں ۔ کیونکہ زکو ۃ وفطرانہ کا حکم وہیں
(حجاز) سے فکلا ہے عراق سے نہیں اور آنحضرت علیقے کا ارشاد ہے کہ ماپ مدینہ طیبہ
کا اور وزن اہل مکہ کامعتر ہے۔

فاعتبرو ايا أولى الأبصار

# مُد بغدادی کابرطانوی وزن

علماء احناف کے نزدیک ایک ''مک' ' دورطل کے برابر ہے۔ حسب تصریح مذکور جب ایک رطل نوے مثقال کا ہوا تو دورطل (90 × 2) = 180 مثقال ہوئے جب ایک رطل نوے مثقال کا ہوا تو دورطل (90 × 2) = 180 مثقال ہوئے بھر ایک مثقال کا وزن سماڑھے چار یعنی  $\frac{1}{2}$  کا ماشہ ہے تو اس طرح 180 کو جب سماڑھے چار سے ضرب دی تو 180 ×  $\frac{9}{2}$  × 180 ماشے جواب آیا۔ اور 810 ماشے برابر ہیں 13 چھٹا تک 2 تو لے اور 6 ماشے۔ وہ اس طرح کہ:

# مُد بغدادی کااعشاری وزن

13 چھٹا نک2 تو لے اور 6 ماشے =787.320 گرام

# مُد حجازي كابرطانوي وزن

حب تصریح ندکور حجازی مُدعراتی رطل کے حساب سے ایک رطل اور تہائی (1 ملل کے حساب سے ایک رطل اور تہائی (1 ملل قرار پایا۔ تو بچھلے صفحات پر رطل کا برطانوی وزن 6 چھٹا تک، 3 تو لے اور 9 مائے لکھا گیا تھا جب کہ اس میں ایک تہائی کا اضافہ کیا گیا تو انگریزی برطانوی وزن مکمل 9 چھٹا تک ہوگیا۔

# مُد حجازي كااعشاري وزن

9 چھٹا نک=524.880 گرام

نوٹ:کلمہ 'مُد' سے ملتا جلتا ایک پیانہ'' مُدُیُ " بھی صحیح مسلم میں ذکر ہوا ہے۔جواہل شام کا بیانہ تھا اور وہ بندرہ مکوک کے مساوی تھا۔" اِرُدَبْ " کی توضیح میں اس کا ذکر آئندہ ہوگا۔



حدیث میں ذکر

عن عطاء بن رباح قال حدّثتُنِي عائشة ـ بيننا و بينها حجابً قالت كنت اَغُتَسِلُ اَنا وحبيبي صلى الله عليه وسلم مِن اناءٍ واحدٍ قال و اشارَتُ إلى الإنا، في البَيتِ قدرَ الفَرَقِ: قال: والفرق ستَةُ اقساطِ-عطاء بن ریائج فرماتے ہیں کہستیدنا عائشہرضی اللہ عنھانے مجھے بتایا (جب کہمیر ہےاوراس کے درمیان پر دہ حاکل تھا) کہ میں اور میر بے صبیب (علیسیہ ایک ہی برتن میں عنسل کرایا کرتے تھے پھرانہوں نے گھر میں پڑے ہوئے اس برتن کی طرف اشارہ بھی کیا جو''ایک فرق'' کی مقدار کا تھا اور ایک فرق جھے اقساط کا ہوتا ہے۔ (فتح الباری 364/1 كتاب لأموال لا في عبيد قاسم صفحہ 515روايت نمبر 1574) اہل عرب میں وز ن

ابوعبيد قاسم فرماتے ہيں: القسط نصف صاع (كتاب الأموال صفحہ 516) ایک قسط نصف صاع کے برابر ہے۔

( فتح الباري 4/364، القاموس 618/3، النهاية 60/4)

ہندی اوراعشاری وزن

قسط حجازی 90 تولے = ایک سیر دو چھٹا نک = 1.049760 كلوگرام قسط عراتی 135 تولے= ایک سیر گیارہ چھٹا نگ = 1.574640 كلوكرام

## 8\_\_\_\_\_8

### حدیث میں ذکر

عَن ابنِ عُمَر رضى الله عنهما أنَّ رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فرَضَ زكو قَ الله عليه وسلم فرضَ زكو قَ الفِطرِ صاعاً مِن تَمُرٍ أوصاعاً من شَعِيْرٍ على كُلِّ حرّ أو عَبُدٍ ذَكَرَ أو أُنشَىٰ مِن المُسُلِمِيُنَ \_

جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے۔
مسلمانوں پر فرض قر ار دیا صدقۃ الفطریعنی ایک صاع "کھجور" کا یا ایک صاع " جُو"
کا دیا جائے۔ وہ مسلمان آزادہ ویا غلام ،مر دہ ویا عورت (صحیح بخاری 204/1)
نوٹ: اہل عرب صاع کو"مختوم" بھی کہتے تھے کیونکہ امراءلوگ صاع کا برتن بھر کر اوپر مہریعنی سل وغیرہ لگا دیتے تھے تا کہ کوئی دوسر اشخص اس میں کمی بیشی نہ کر سکے۔
اوپر مہریعنی سل وغیرہ لگا دیتے تھے تا کہ کوئی دوسر اشخص اس میں کمی بیشی نہ کر سکے۔
(دیکھئے کتاب الاً موال صفحہ 518)

### صاع کی اقسام اوران کاوزن

### 1 صاع حجازي

صاع حجازی کو''صاع نبوی'' بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ اسی صاع کے مطابق احکامِ اسلام بعنی صدقۃ الفطروغیرہ اداکرتے تھے۔ یہی صاع مکہ ومدینہ اور اس کے نواح میں مرق ج تھا۔ عہد صحابہ کے ادوار میں یہی صاع مستقل تھا۔ تمام لوگ اسی کے حساب سے صدقۃ الفطراور کفارہ اداکیا کرتے تھے۔ اس کی مقدار  $\frac{1}{3}$  کر طل تھی۔ اس وزن کی صحت پردلائل آپ پہلے بھی پڑھ آئے ہیں اور آگے بھی ملاحظہ

فرمائیں گے۔

### 2 صاع عراقی

اس کوصاع عراقی یاصاع بغدادی اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ بلادِعراق لیعنی کوفہ و بغداد میں رائج تھا۔ چونکہا سے حجاج بن یوسف نے رواج دیا تھااس لئے اسے''حجاجی صاع'' بھی کہتے ہیں۔اس کی مقدار آئے ٹھر طل تھی۔

### اعتراض

بعض فقہاءاحناف کابیدعویٰ ہے کہ جو''عراقی صاع'' تھا۔وہ درحقیقت''صاع فاروقی'' تھا۔ان حضرات نے اپنے دعویٰ کی تائید میں طحاوی کی ایک روایت پیش کی ہے جس میں ابراہیم خنی کابیقول ہے:

عَيْتُرُنا صَاعَ عُمرَ فوجَدُنا ه حجَّاجِيًّا والحجاجي عندهم ثَمَانِيَةُ أَرُطالِ بالبغدادي\_(324/1)

ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاع یعنی'' صاع فاروقی'' کا انداز ہ کیا تو ہم نے اسے حجاجی یعنی حجاج بن یوسف والا صاع یا یا جو کہ آٹھ رطل کا تھا۔

### جوابات

اس روایت کی سند میں ابودکیع راوی ہے جس کی روایت محدثین کے نزدیک قابل احتجاج نہیں علاوہ ازیں دوسراراوی مغیرہ ہے جو بقول امام احمد وغیرہ مدلس ہے۔ خصوصاً ابرا ہیم نخعی سے تدلیس کرتا ہے۔ یہاں بھی عنعنہ سے روایت کرتا ہے۔ کہی اثر طحاوی کے حوالہ سے امام زیلعی نے نصب الرایہ (430/2) اور ابن هما تم نے فتح القدر (41/2) میں نقل کیا ہے لیکن اس میں ''عمر '' کا لفظ موجود ہی

نہیں ۔لہٰذامعلوم ہوتا ہے کہ طحاوی میں''عمر'' کالفظ گھسیر' دیا گیا ہے۔ میں رہین خوص نہ دیا عظم نہوں اس محد کسی رہیا ہیں تھو نہو

3 ابراہیم نخعی نے زمانہ عمر ہی نہیں پایا اور پھر کسی واسطے کا نام بھی نہیں لیا۔

(4) علامه عینی مساحبِ وقایه بیخ انور شاه کاشمیری اور دیگراحناف کی عبارات جو درج ذیل بین اس امر کابر ملااعلان کرر ہی بین که ابل عراق کا صاع ابل حجاز والا صاع نه تقا اور ابل حجاز کا صاع ابل عراق والا نه تھا بلکه دونوں الگ الگ تقط اگر صاع عراقی اور صاع فاروقی کو ایک تسلیم کرلیا جائے تو علاء احناف کی درج ذیل عبارتیں بے مقصد قراریاتی ہیں۔

الم علامه عنى فرماتے بين: امتا المتاع عند ابى يوسف خمسة ارطالٍ و المث رطل عراقية و به قال مالک والشافعى و احمد و قال ابو حنيفة و محمد و اهل العراق المصاغ ثمانية ارطالٍ (عينى 96/3) ابويوسف ك نزديك ايك صاع 5 م طل كا مه عراقي رطل ك حساب سے اور ابو حنيفة اور محد أور ابل عراق كے بال ايك صاع آ محم رطل كا مه رطل كا مه الل عراق كے بال ايك صاع آ محم رطل كا مه رطل كا مه رسال كا مه رطل كا مه رسال كا مه رطل كا مه رسال كا مه ر

© صاحب شرح وقايه باب صدقة الفطر مين فرماتي بين: صباعٌ مِممّا يسع فيه ثمانية ارطالٍ ثم اعُلَم أنَّ هذا الصاع هو الصّاعُ العراقي و امّا الحجازى فهو خمسة ارطال و ثلثُ رطلٍ ( 240/1) ماع مين آر مُصرط ساجات بين اور بيصاع عراقى ہے باقى رہا تجازى صاع تو وہ 5 م طل کا ہے۔

5 اگر چندمنٹ کے لئے پیشلیم کرلیا جائے کہ صاع عراقی ،صاع فاروقی تھا تو پھر بھی یہ ثابت نہ ہو سکا کہ صاع عراقی نبوی تھا کیونکہ بات صاع نبوی کی ہور ہی ہے صاع فاروقی کی نہیں۔

اعتراض \_\_\_ صاع عراقی ،صاع حجازی سے بڑا ہے تواحتیاط و برکت کا تقاضا پیہے کہ صاع عراقی کواختیار کرلیا جائے اس میں ثواب بھی زیادہ ہے؟؟؟ جواب

تحمر بن عبدالعزیز کے دور کا صاع سولہ رطل کا تھا تو پھراسے کیوں نہ اختیار کیا جائے بلکہ ہاشمی صاع بتیس رطل کا تھا اسے اپنالیا جائے تا کہ برکت زیادہ اور اجر بھی خوب لیکن کوئی حنفی صاحب اسے تسلیم نہیں کرے گا تو پھر کیوں نہ ''صاع نبوی'' اختیار کیا جائے ؟ یقیناً وہی بابرکت ہے اور اجر میں بھی خوب تر۔

### 3 صاع عمر بن عبد العزيز

حضرت عمر میں عبدالعزیز کے دور میں صاغ نبوی پر دوسری باراضا فہ ہوا۔ یوں مُد کی مقدار جارر طل اور صاغ کی مقدار سولہ رطل کر دی گئی۔

سیدناسائب بن یزید سے روایت ہے کہ: کسان الصاع علی عہد النبی صلی الله علیہ وسلم مدا و ثلثا بمد کم الیوم فزید فیه فی زمن عسر بن عبدالعزیز کہ عہد نبوی میں جوصاع مستعمل تفاوہ رائج الوقت کے ایک مداور تہائی مُد کے برابر تھا عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں اس میں اضافہ کردیا گیا (صیح بخاری 993/2)

عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جاری وساری مُدجو جارطل کے مساوی تھا اگراس میں مُدکا ایک ثلث لیعنی ایک طل اور تہائی رطل جمع کیا جائے تو عہد نبوی میں رائج صاع کی مقدار پانچ رطل اور ثلث رطل کے برابر ہو جاتی ہے۔الغرض عہد عمر بن عبدالعزیز میں ایک مُد جارطل کا تھا تو ایک صاع سولہ رطل کے برابر تھا کیونکہ ایک صاع بیں جارمُد ہوتے ہیں۔

مزيد تفصيل كيلئة وكيهيّة فتح الباري شرح بخاري باب صاع المدينة (597/11)

### 

شرعاً کون ساصاع معتبر ہے؟

اگر چەختلف ادوار میں صاع اور مُد کی مقد ار میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں تاہم شری طور پر وہی صاع اور مُد افضل اور معتبر قرار پائے گا جورسول اللہ علیہ کے عہد مبارک میں مدینہ منورہ میں جاری وساری تھا کیونکہ رسول اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے:
مبارک میں مدینہ منورہ میں جاری وساری تھا کیونکہ رسول اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے:
المِحیالُ مِحیالُ اُھلِ المدِینَةِ وَ الوَزنُ وزنُ اُھلِ محة (سنن نسانی مع تعلیقات باب کم الصاع 285/1) یعنی رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ ما ہال مدینہ کا اوروزن اہل مکہ کامعتبر ہے۔

### عمل صحابة

یمی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کسی دوسرے مُدیا صاع کو کوئی اہمیت نہیں دی وہ نبوی صاع اور نبوی مُد کے حساب سے شرعی احکام بجا لاتے ہے۔ جنانچہ سجے بخاری میں سیدنا نافع کابیان ہے:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِى زكواةً رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِي صلى الله عليه

وسلم المدّ الأوَّلِ وفِي كفارةِ اليمِيْنِ بمدِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم (صحِح بخاري993/2)

کہ سیدنا عبداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ عنہما صدقہ فطراور قسم کا کفارہ پہلے مُدلیعنی نبوی مُد کے حساب ہے ادا کیا کرتے تھے۔

آگے اسی روایت میں ابوقتیہ فرماتے ہیں: مجھ سے امام مالک نے فرمایا:
''ہمارا یعنی اہل مدینہ کامُد تمہارے مُد سے زیادہ افضل اور بہتر ہے اور ہم اسی مُد کواعلیٰ
وافضل شجھتے ہیں جسے نبی علیہ استعال فرمایا کرتے تھے'' پھر کہا: کیا خیال ہے؟ اگر
کوئی حاکم آکر نبوی مُد سے چھوٹامُد رائج کردے تو تم کس مُد سے فطرانہ و کفارہ وغیرہ
اداکر و گے؟'' میں نے کہا'' ہم تو نبوی مُد سے ہی اداکریں گے'' امام صاحب نے
فرمایا'' تو معلوم ہواکہ اصل اور معتبر مُد''مُد نبوی' ہی ہے''۔

یکی وجہ ہے کہ سے الی اسلام رحمہم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وائمہ دین اسلام رحمہم اللہ السلام نے دور نبوت والے جازی و مدنی صاع کو شرعی قرار دیا اور معتبر گردانا کیونکہ زبان نبوی سے اسے نصرف معیاری قرار دیا گیا بلکہ اس میں برکت کی دعا بھی کی گئی تھی چنا نچر سے اسے نصرف معیاری قرار دیا گیا بلکہ اس میں برکت کی دعا بھی کی گئی تھی چنا نچر سے اسول اللہ علی ہے دعا نبیہ کلمات یوں کے: اَللّٰهُمَ بَارِکُ لَهُمْ فِی مکیالِهم و صاعِهم و مُدِّهِم (صحیح بخاری 993/2) اے اللہ! اِن (اہل مدینہ) کے ماہے صاع اور مُد میں برکت ڈال دے۔

اے مسلمان بھائی! جس مُد اور صاع کے بارے میں رسول اللہ علیہ میں ہوں اللہ علیہ جس مُد اور صاع کے بارے میں رسول اللہ علیہ ہوسکتہ ہے؟ برکت کی دعا کریں کیا کوئی دوسرامُد یا صاع اس سے بڑھ کر افضل واعلیٰ ہوسکتہ ہے؟ ہرگز نہیں ۔ تو پھر کیوں نہ اسی کومعیار بنالیا جائے۔

### ا مام ابویوسف نے صاع عراقی کوجھوڑ کرصاع حجازی کو قبول کرلیا

قاضی ابو پوسف رحمة الله علیه جب حج سے فارغ ہوئے تو مدینه منور ہے ہیجے، امام ما لک رحمۃ اللّٰدعلیہ کے حلقۂ درس میں شامل ہوئے حلقہ درس میں سے ایک طالب علم اسحاق بن سلیمان رازی تھااس نے ابو پوسٹ کی موجودگی دیکھ کرامام مالک بن انس ہے سوال کردیا کہ نبی کریم علیہ کے صاع کا وزن کیا تھا؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا '' مانچ طل اور تہائی رطل'' سائل نے کہاا مام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کے نز دیک صاع کی مقداراً ٹھرطل ہے بیس بیرکہنا تھا کہا مام ما لک ؓ جلال میں آ گئے اور سخت الفاظ کہہ دیئے قاضی ابو یوسف مجھی خاموش نہرہ سکے فوراً کہددیا'' ہاں ہے بالکل درست ہے کہ صاع کا وزن آٹھ رطل ہی ہے'امام مالک' نے حلقۂ درس کے حاضرین (جو پیاس کے قريب تھے) ہے کہا کہ جا واپنے اپنے گھروں سے صاع اٹھالا وَاور میں اپناصاع لاتا ہوں جب ہرایک نے اپناا پناصاع امام کی خدمت میں پیش کیا تو فر مایاان صاعوں کی سند بتاؤ یسی نے کہا میر ادادا اس صاع ہے رسول اللہ علیہ میں کوصد قہ قطر دیا کرتا تھا دوسرے نے کہا میری دادی اس صاغ کورسول اللہ علیہ کے زمانہ میں استعال کرتی تھی ۔الغرض سب نے اپنے اپنے صاع کوعہد نبوی کا صاع ثابت کیا۔امام ما لک ؓ نے سب کے بیانات سن کران سب صاعوں کا ابو پوسف ؓ کے روبرووز ن کیا اور کہا دیکھو صاع نبوی کی مقدار یانج طل اور تہائی طل ہےامام ابویوسف ؓ نے بعداز ملاحظہ امام مالک ہے کہا۔ جزاک اللہ اب مجھے دلی طور پراطمینان نصیب ہو گیا ہے۔ آج کے بعد میں نے صاع کے مسلہ میں امام ابوحنیفہ کی رائے کوجھوڑ دیا اور آپ کا ہم خیال ہو گیا ہوں۔ (سنن دارقطنی 151/2 تلخیص الحبر، عینی )

### دوسري روايت

حسین بن ولید قرشی ہے روایت ہے کہ امام ابو پوسف مجے سے فراغت کے بعد ہارے پاس (کوفہ میں) تشریف لائے اور فرمایا میں تمہارے لیے ایک اہم علم کا دروازہ کھولنا جا ہتا ہوں جس کے متعلق میں نے خوب شخفیق کی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ میں نے مدینہ منورہ جا کرلوگوں سے صاع کے متعلق دریافت کیا تو کہنے لگے ہمارا صاع وہی ہے جورسول اللہ علیہ کا صاع تھا میں نے اس دعویٰ کی دلیل مانگی تو وہ کہنے لگے ہم کل کواس کی دلیل پیش کریں گے جب اگلادن ہوا تو میرے پاس انصار و مہاجرین بچاس کے قریب افراد آئے ہرایک کی جا در کے پنچ بغل میں صاع تھا جس کی اس نے رسول اللہ علیہ سے سند بھی بیان کی جب میں نے تمام صاعوں کا وزن کیا تو ہرایک صاع کا وزن یانچ رطل اور ثلث (تہائی) رطل یایا۔ تو میں نے مسئلہ صاع میں اہل مدینہ کے قول کوچیج اور قوی سمجھ کرا ختیا رکرلیا ہے اور اپنے استادا مام ابوحنیفّہ کا قول (صاع آٹھ رطل کا ہے) جھوڑ دیا ہے (سنن بیہ قی بحوالہ عون المعبود 98/1) فقه حنى كى اہم كتاب ''مدابيه' ميں قاضى ابُرُّ بوسف كامد ہب ان الفاظ ميں بيان كيا گیا - والصاع عند ابی حنیفة و محمّد ثمانیة ارطال بالعراقی و قال ابو يوسف خمسة ارطال و ثلث رطل 210/1 - امام ابوحنيفُه اور محمدٌ کے نزدیک ایک صاع آٹھ عراقی رطل کا ہے اور امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک یا پچے رطل اور تہائی رطل کا ہے۔

صاحب قاموس كافيصله

صاحتٌ قاموس صاع کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:الّـذی یکال به و تدورُ عليه احكامُ المُسُلِمِينَ و هو اربعة اَمُدادٍ كُلُّ مدٍّ رطلٌ و تُلُثُ (867/2)

وہ صاع جس کے ساتھ اجناس کا ماپ لیا جائے گا اور جس پرمسلمانوں کے احکام کی ادا ئیگی کا دارومدارہے وہ صاع جارمُد کا ہے اور ہرمُد ایک رطل اور تہائی رطل کا ہے۔ کا ہے۔

### امام احمضبل كافيصليه

امام ابوداؤد فرماتے ہیں: کہ میں نے امام احمد بن حنبل ؓ سے سناوہ فرماتے تھے ابن ؓ ابی ذبیب کاصاع پانچ رطل اور تہائی رطل کا تھا۔ میں نے آپ ہے آٹھ رطل کے متعلق دیافت کیا تو فرمانے گئے کہ صاع آٹھ رطل کا محفوظ نہیں ہے یعنی ضعیف ہے نیزامام موصوف فرمایا کرتے تھے کہ جس نے پانچ رطل اور تہائی رطل صدقہ فطرادا کیا تو اس نے پوراصد قہ فطرادا کردیا۔ ابوداؤ دمع شرح عون 98/1

### يشخ ابنٌ هام حنفي كا فيصله

ابن ہمام وینار کے وزن کے متعلق اختلاف بیان کرتے ہوئے لکھے بیں: والدینار عندهم (أی اهلِ الحجاز) مِائة شعیرة و عند اهلِ سمرقند ستة و تسعون شعیرة (ألیٰ قوله) فَلاَ حاجة الی الاشتغالِ بتقدیر ذالک و هو تعریف الدینار علی عرف سمرقند و تعریف دینار الحجاز هو المقصود اذالحکم قدخرج من هُناک و یو ضِحُ ذالک قوله صلی الله علیه وسلم المکیال مکیال اهل المدینة والوزن وزن اهل مکة لفظ النسائی عن احمد بن سلیمان و و ثقه و فقه و فقه الدینار مکتال القدید الحکم قدخرج می الله علیه وسلم المکیال مکال المدینة والوزن وزن الها مکة لفظ النسائی عن احمد بن سلیمان و و ثقه و فقه و فقه

''اہل حجاز کے نزدیک ایک دینارسو جو کا ہے اور اہل سمر قند کے نزدیک چھیا نوے جو کا۔ (پھر فر مایا) مگراہل سمر قند کے وزن کی شخفیق میں پڑنا فضول ہے چنانچیہ

مقصوداس جگہ ججازی وزن ہے کیونکہ حکم زکو ہ وہیں سے نکلا ہے اور آنخضرت علیہ کا ارشاد ہے کہ بیانہ مدینہ طیبہ کا اور وزن مکہ مکر مہ کا معتبر ہے۔ نسائی نے اس حدیث کو بروایت احمد بن سلیمان روایت کیا ہے اور اس کی توثیق فرمائی ہے۔' (منقول از اوزان شرعیہ مؤلف مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم صفحہ 6)

سوال یہ ہے کہ وزن وینار کے متعلق جس سوچ وفکر کا اظہار درج بالاعبار ت
میں کیا گیا ہے یہی سوچ وفکر 'صاع حجازی' کے بارے میں کیوں نہیں پیدا ہوئی۔
انصاف کا تقاضا تھا کہ وزنِ صاع کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہوتے کہ:
''اہل حجاز کے نزدیک ایک صاع پانچ رطل اور تہائی رطل کا ہے اور اہل عراق کے نزدیک آٹھ رطل کا (پھر فر ماتے) مگر اہل عراق کے وزن کی تحقیق میں بڑنا فضول ہے بزدیک آٹھ رطل کا (پھر فر ماتے) مگر اہل عراق نہیں کیونکہ تھم زکو ق و ہیں (حجاز) سے فکلا چنا نچہ مقصود اس جگہ حجازی وزن ہے عراق نہیں کیونکہ تھم زکو ق و ہیں (حجاز) سے فکلا ہے ،عراق سے نہیں اور آنحضرت علی کا ارشاد ہے کہ پیانہ مدینہ طیبہ کا اور وزن مکہ مکر"مہ کا معتبر ہے۔ فاعتبر و ایا و لی الا بصاد

اہل علم کی متعدد شہادتوں سے ثابت ہوا کہ احکام شرعیہ میں اصل اور معتبر پیانے وہی ہیں جو کہ رسول اللہ علیہ کے عہد مبارک میں رائج ونا فذیتھے۔

### اہل عرب میں صاع حجازی کاوزن

اگر چہ تجازی لیعنی نبوی صاع کے وزن کے متعلق بچھلے صفحات میں بچھ باتیں ضمناً لکھ کچئے ہیں لیکن اب ہم متعدد دلائل اور اہل علم کی چندا یک شہادتوں کے ساتھ واضح کریں گے کہ صاع تجازی یعنی صاع نبوی کا وزن اہل عرب میں پانچ رطل اور تہائی رطل تھانہ کہ آٹھ رطل یا بچھاور۔ و نیل 1 جناب عثانٌ بن سعید دارمی نے کہا: میں نے سیدناعلیؓ بن مدینی مدینی سے سنا وہ فر ماتے تھے کہ میں نے نبی علی ہے ساع کو مجوروں سے بھر کروزن کیا تو یا نجے رطل اور تہائی رطل پایا۔ (نصب الرابیلن یا 429/2)

وليل 2

امام زیلعی''نصب الرایه' میں یوں رقمطراز ہیں کہ:

" امام شافعی اورامام احمد بن جنبل کی تحقیق ہے کہ صاع پانچی رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے۔ اس بارے میں ابن جوزئ نے درج ذیل روایت کوان کی دلیل قر اردیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے کعب بن مجر ہ رضی اللہ عنه کوسر منڈ وانے کے فدید کے متعلق فر مایا: تین دن کے روزے رکھ یا چھ مساکین کواس قد رکھا نا کھلا کہ ہم مسکین کونصف صاع میسر ہو (بحوالہ بخاری و مسلم ) صحیحین کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اسے حکم دیا کہ چھ مساکین کے درمیان ایک فرق کھانا بانٹ دے یا کہ جم مسکین دن کے روزے رکھ۔ کی بیکری ذرج کر ما تین دن کے روزے رکھ۔

شخ زیلعی شخی آگے چل کر لکھتے ہیں: تعلب کا قول ہے کہ ایک فرق میں بارہ مند ہوتے ہیں۔ نعلب کا قول ہے کہ ایک فرق میں بارہ مند ہوتے ہیں۔ نیز ابن قنیبہ کا قول ہے کہ ایک فرق میں سولہ رطل ہوتے ہیں اور صاع ایک فرق کی تہائی ہے لہذا صاع پانچے رطل اور تہائی رطل کا ہوا جب کہ مُد ایک رطل اور تہائی رطل کا ہوا۔''

ا مام زیلعی ؓ نے اس شخقیق پر جرح وتعا قب نہیں کیا۔ (ملاحظہ ہونِصب الرایہ 429/1)

وليل 3

سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ''میں اور نبی علیہ ہی برتن سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ''میں اور نبی علیہ ہی برتن سے خسل کرتے جسے''فرق'' کہا جاتا۔ (صحیح بخاری 39/1) حافظ ابن جحرٌ اس روایت کی شرح میں فرماتے ہیں'' فرق' نین صاع کا ہوتا ہے جس کی دلیل ابن حبان کی وہ روایت ہے جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں : کہ ہم چھا قساط کی مقدار میں پانی استعال کرتے ۔ پھر لکھتے ہیں : اہل لغت کا انفاق ہے کہ'' قسط'' نصف صاع کا ہوتا ہے اور اس امر میں بھی اختلا ف نہیں کہ ''فرق'' میں سولہ رطل ہوتے ہیں۔ لہذا ایک صاع پانچ رطل اور تہائی رطل کا درست ثابت ہوا۔ فتح الباری 364/1

### ركيل 4

حضرت الوہری وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی سے کہا گیا۔ اے اللہ کے رسول 'نہما راصاع دیگر صاعول کے مفا بلہ میں سب سے چھوٹا ہے جب کہ ہما رامُد مُد وں میں سب سے جھوٹا ہے جب کہ ہما رامُد مُد وں میں سب سے بڑا ہے تو آپ نے جوابا یہ دعائی کلمات فرمائے 'اللَّهُمُ بَادِکُ مُد وَں میں سب سے بڑا ہے تو آپ نے جوابا یہ دعائی کلمات فرمائے 'اللَّهُمُ بَادِکُ مُد وَں میں سب سے بڑا ہے تو آپ نے جوابا یہ دعائی کلمات فرمائے 'اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

کُه'اےاللہ! ہمارے صاع میں برکت کردے اور ہمارے قلیل وکثیر میں برکت ڈال دے اور دوگنا برکت عطافر ما۔

اس روایت میں صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ بمارا صاع صاعوں میں چھوٹا ہے ایک واضح بیان ہے کہ مدینہ منورہ کا صاع سب سے چھوٹا صاع ہے واضح رہے اہل علم میں اب تک صاع کی مقدار میں جواختلاف آیا ہے وہ ججازیوں اور عراقیوں کا اختلاف ہے فریق اول کا دعویٰ یہ کہ صاع ہے کہ صاع آئے کہ طل کا ہے جبکہ فریق ٹانی کا دعویٰ ہے کہ صاع نبوی آٹھ رطل صاع نبوی آٹھ رطل کا ہے ۔ تو درج بالا روایت سے ٹابت ہوا کہ صاغ نبوی آٹھ رطل والا نہ تھا بلکہ 15 رطل والا تھا کیونگہ یہی صاع چھوٹا ہے (ملاحظہ بونصب لا پر لابلیں 2012)

### ( يمل <u>5</u>

سیدناسائب بن یزید سے روایت ہے کہ: کان الصاغ علی عَهْدِ النبی صلی اللّٰه علیه وسلم مُدّاً و ثلثاً بِمُدِّ کم الیومَ فَزِیْدَ فیه فِی زَمَنِ عمرٌ بن عبدالعزیز۔ کہ مہدنوی میں جوصاع جاری وساری تھا وہ تمہارے آج کے دور کے ایک مُد اور تہائی مُد کے برابر تھا چنانچہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اضافہ کردیا گیا۔ (صحیح بخاری 993/2)

### استدلال

نبی کریم علی کے زمانہ میں مُد دورطل ہے کم تھا، ہشام کے عہد میں کسر کوختم کرے مُد دورطل کے برابر قرار دیا گیا۔ پھر عمر بن عبدالعزیزؓ کے دور میں مُد کی مقدار میں دو گنااضافہ کی گیا یعنی مُد کی مقدار چاررطل متعین کردی گئی۔ ۔ عمر بن عبدالعزیزؓ کے دور میں رائج مُد جو چار رطل کے مساوی تھاا گراس میں مُد کا ایک ثلث (تہائی) یعنی ایک رطل اور تہائی رطل جمع کیا جائے تو عہد نبوی والے صاع کی مقدار صرف اور صرف پانچے رطل اور تہائی رطل ہی بنتی ہے۔

اگر رسول اللہ علی ہے عہد مبارک میں صاع آٹھ رطل کا ہوتا تو جناب سائب بن بزید کو یوں کہنا چاہئے تھا کہ' رسول اللہ علیہ کے عہد میں ایک صاع تمہارے آج کے مُد کے حساب سے دو مُد کا تھا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اضافہ ہوگیا۔ 'لیکن انہوں نے ایسانہیں کہا۔ ہاں اگر پجھ کہا تو بس یہی کہ عہد نہوی میں جوصاع تھا وہ تہارے آج کے مُد کے حساب سے ایک مُد اور تہائی مُد تھا۔

الغرض: رسول الله علی فی عبد مبادک میں ایک صاع یا نیجی رطل اور تہائی رطل کا تھا۔ آٹھ رطل کا نہ تھا ور نہ تھے بخاری میں مذکور دحفرت سائب بن یزید کی بات

کا کذب لازم آتاہے۔

وليل (6)

المم ترندي الله عليه و سلم خَمْسَة ارطالٍ وثُلُثُ و صاع أهل الكوفة ثمانية ارطالٍ (جامع ترندي مع التحف 6/2)

کہ نبی علیقہ کاصاع پانچ رطل اور تہائی رطل کا تھا جب کہ ابلِ کوفہ کاصاع آٹھ رظل کا تھا۔

ابوعبید قاسم فرماتے ہیں" میرے علم کے مطابق اس امر میں کوئی اختلاف نہیں کہ اہل حجاز کے ہاں ایک صاع پانچ رطل اور تہائی رطل کا تھا۔اس بات کو عالم بھی خوب جانتا ہے اور جاہل بھی ۔ان کے بازاروں میں یہی رائج تھا جوایک زمانہ بھر جاری رہا۔ (کتاب الأموال صفحہ 519)

### علماءاحناف كااعتراف

علامی علامی فرماتے ہیں: امسا السساع عند ابی یوسف خمسة ارطال و ثلث رطل عراقیة و به قال مالک و الشافعی واحمد و قال ابوحنیفة محمد و محمد و الله العراق الصاع ثمانیة ارطال (عینی شرح بخاری 96/3) ابویوسف، ما لک، شافعی اوراحمد (رحم مالله) کے نزدیک ایک صاع پانچ رطل اور تہائی رطل (رطل عراقی کے حساب سے) تھا جب کہ ابو صنیفہ اور محمد کے نزدیک اور المراق کے خراک کا تھا۔

صاحب شرح وقاير لكصة بين: صاع مسايسع فيه ثمانية ارطال .... واعلم ان هذا الصاع هو الصاع العراقي و اما الحجازي فهو

حمسة ارطالٍ و ثُلثُ رطلٍ 240/1

ایک صاع میں آٹھ رُطل ساجاتے ہیں بیرواقی صاع ہے البتہ حجازی صاع پانچے رطل اور تہائی رطل کا ہے۔

شخ انورشاه کاشمیری قیض الباری میں یوں رقمطراز ہیں: واختلفوا (ای اهل العیل العیل العیل العیل المد و طلان و قال العیل العیل العیل المد و طلان و قال العیل العیل العیل المد و طلان و قال العیل و خمسة ارطال و ثلث عند الحجازیین 1/299

اہل علم کامُد کے وزن کی تعیین میں اختلاف ہے اہل عراق کہتے ہیں کہ ایک مُد دورطل کا ہوتا ہے البندااہل دورطل کا ہوتا ہے البندااہل عراق کے ہاں ایک صاع پانچے رطل اور اہل حجاز کا کہنا ہے کہ مُد ایک رطل اور مہائی رطل کا ہوتا ہے لہندااہل عراق کے ہاں ایک صاع پانچے رطل اور اہل حجاز کے نز دیک ایک صاع پانچے رطل اور تہائی رطل کا ہے۔

اس موضوع پر اور بھی دلائل و شواہر پیش کیے جاسکتے ہیں لیکن کتاب کا دامن تنگ ہونے کی بنا پر ہم اسی پراکتفا کرتے ہیں۔ خاا ص

ورج بالا دلائل وعبارات اورعلاء احناف کی شها دتوں سے واضح ہوگیا کہ رسول اللہ علیہ دونوں وزن میں مختلف اللہ علیہ دونوں وزن میں مختلف اللہ علیہ دونوں وزن میں مختلف شخصے۔ رسول اللہ علیہ علیہ کے مطل اور تہائی رطل کا تھا یہ کو فیوں کا صاع نہ تھا ۔ کو فیوں کا صاع آٹھ رطل کا تھا جو صاع نبوی نہیں تھا۔ صاع فاروقی اور صاع عراقی کو ایک ہی قر اردینے والے ان دلائل وشوا ہم پرغور فرمائیں۔

صاع حجازی کا مندی میں وزن کیاہے؟

علماء اہل حدیث کے مامین''حجازی صاع'' کے ہندی وزن کی تعیین میں

اختلاف ہے۔ چنانچہاس مسکہ میں تمین مؤقف مشہور ومعروف ہیں جو درج ذیل ہیں۔ 1۔ دوسیر ، حیار چھٹا تک (سوادوسیر)

> 2۔ دوسیر، دس چھٹا تک، تمین تولے اور جار ماشے (تقریباً پونے تین سیر) 3۔ اڑھائی سیر

### راجح مؤقف

ہمار ہے بزویک مؤتف نمبر 1 معتبرا ورقوی ہے۔ تحقیق پربنی ہے، مضبوط دلائل اس مؤتف کی تائید کرتے ہیں۔ جبیبا کہ ہم اجمالاً پہلے بیان کرآئے ہیں اور آگے چل کر تفصیل سے بیان کریں گے۔ علماء کرام کی ایک معقول تعداد مؤقف نمبر 2 کو درست قراد دیتی ہے۔ اسی طرح بعض اہل علم مؤقف نمبر 3 کے حق میں ہیں۔ بلکہ فتوی بھی صادر کرتے ہیں (دیکھئے فتاوی علماء اہل حدیث 1987)

مگر ہماری تحقیق کے مطابق مؤقف نمبر 2 اور 3 میں درج شدہ وزن صاع کا تخمینی وزن ہے۔ کیونکہ صدقہ تخمینی وزن ہے۔ کیونکہ صدقہ فطر فرض ہے اسی طرح کفارات فرض ہیں ان کے انداز ہے بھی مقرر و متعین ہیں ان پر تخمینہ لگانا کیسے درست ہوسکتا ہے ؟

 کا مسکنہ بیں پہلے وقتوں میں بھی ایساممکن تھا۔سوال یہ ہے کہان مذکورہ صورتوں کے بیش نظر ہم کس کی بات کوراج اور کس کی بات کومرجوح قرار دیں گے؟

اس بات کوایک مثال سے یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ یہا مرسلم ہے کہ آٹھ چاول کی ایک رتی ہوتی ہے۔ اگر چند حضرات یہ کہیں کہ ہم اس طے شدہ فیصلے کو تسلیم مہیں کرتے بلکہ ہم خود ہی اپنے چاولوں کی مدد سے رتی کے وزن کی تحقیق کریں گے۔ پھر ہرایک اپنے اپنے چاول ترازومیں ڈال لے کسی کے چاول بلکے ہوں گے تو کسی کے بھاری ۔ ایک کے خشک ہوں گے تو دوسر سے نئی والے کسی کے چھوٹے ہوں گے تو کسی کے بڑے تو ظاہر بات ہے وہ سب ایک وزن پر متفق نہ ہوسکیں گے ۔ ایک وعویٰ کرے گا کہ میری تحقیق کے مطابق ایک رتی سات چاولوں کی بنتی ہے ۔ دوسرا کہے گا میری تحقیق ہے کہ ایک رتی میں نو چاول ہوتے ہیں تو بتا ہے کس کی تحقیق حرف آخر اور مسلم ہوگی ؟ جب کہ تحقیق کرنے کے لئے ہی ہرایک بیٹھا ہوا ہے ۔ یاد سے چاول بلکے یا بھاری اس وقت بھی تھے جب رتی کا وزن چاول کے آٹھ دانوں سے متعین کیا گیا تھا۔

جب ہم رتی کے وزن کوسابقین حضرات واسلاف کی کا وشوں کوسلیم کرنے کے بابند ہیں اور تر از واور چاول کیکرنئ تحقیقی کا وش کی ضرورت محسوں نہیں کرتے تواسی طرح صاع حجازی کا وزن تعین کرنے کے بارے میں بھی کسی نئی کا وش کی ضرورت نہیں اسلاف کی کا وشیں کا فی ہیں وہ عہد نبوی کے قریب تصفیم ومل میں ہم سے برا ھرکر تصفیم عہد نبوی کی اشیاء حاصل کرنے میں انہیں آسانی تھی۔

مُداورصاع کے وزن کی تعیین میں درہم اور دیناراصل ہیں۔ان کا وزن بھی عہد قدیم سے ہی ائمہ کرام اور محدثین نے بیان کر دیا ہے جیسا کہ آپ بچھلے صفحات پر پڑھ کے ہیں اور آئندہ بھی مطالعہ کریں گے۔لہٰذا ہم درہم و دینار کے متعین وزن

کی مدد سے رطل،مُداورصاع کے حقیقی وزن تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ جن حضرات نے خودوزن کر کے مثلاً صاع کاوزن متعین کیا وہ حضرات ایک رائے پرمتفق نہ ہو سکے اختلاف کا شکار ہوئے اور ہماری اوپر دی ہوئی

مثال کےمصداق کھہرے۔ ذیل میں ایک جھلک ملاحظہ فر مائیں۔

وہ پونے تین سیر کے قریب تھا'' (حقیقت صاع نبوی صفحہ 6)

و فقاوی نذیر بیمیں ہے:'' گندم کے حساب سے صاغ نبوی حجازی کاوزن دوسیر بارہ چھٹا تک اور چھوماشتے ہے''115/2

مولا نامحمہ یونس وہلوی کا فتویٰ ہے کہ:''صاع حجازی کا وزن اڑھائی سیر اور اڑھائی سیر اور اڑھائی جھٹا نک ہے''

موصوف کا بیدعویٰ بھی ہے کہ میں نے خو دصاع حجازی کا وزن کیا ہے اور ہمارے پاس اصل صاع موجود ہے جس کی ہم سند بھی دیتے ہیں۔ (حقیقت صاع نبوی)

مولا ناعبدالتاربستوی فرماتے ہیں: ''اڑھائی سیرمطلقاً نہیں بلکہ تین سیر ہی صحیح ہیں'' مولا نا عبدالتاربستوی فرماتے ہیں: ''اڑھائی سیرمطلقاً نہیں بلکہ تین سیر ہی صحیح ہیں'' مولا نا بستوی مرحوم کا دعویٰ ہے کہ صاع نبوی کے بیانے کا میں نے خود وزن کیا۔ (حقیقت صاع نبوی صفحہ 30)

مولا نا سعید مجتبی سعیدی یون رقمطراز بین: "صاع حجازی کاوزن گندم کے حساب سے دوسیر، دس چھٹا نک تین تو لے اور جار ماشے ہے۔ "
موصوف نے اپنے مضمون میں (جو" مجلّہ الاعتصام" میں شائع ہوا) دعویٰ کیا ہے کہ ان
کے پاس انسلی صاع حجازی موجود ہے جس کی" با قاعدہ سند بھی پیش کرتے ہیں۔
مذکورہ عبارات کی روشنی میں ریت میں کندن کی طرح ظاہر و باہر ہور ہاہے کہ جن
حضرات نے قدیم اسلامی اوزان کونظر انداز کر کے خود ہی مختلف اشاء کی مدرسے تحقیقی

میدان گرم کیااورصاع کاوزن متعین کرنے کی کوشش کی وہ ایک مؤقف پرشنق نہ ہو
سکے بلکہ جینے ہاتھ لگے اتنی آراء بنتی گئیں۔اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ سب اوزان تخمینی
ہیں۔اس بارے میں مزید دیکھئے فقاوئی علاء اہل حدیث 198/7 تا 2000
ہیں تحقیقی نہیں۔اس بارے میں مزید دیکھئے فقاوئی علاء اہل حدیث ہولانا محمد عبد آللہ
ہاتی رہا صاع نبوی کی سند کا دعویٰ تو اس کے بارے میں ہی مولانا محمد عبد آللہ
روپڑی اپنے قلم کے ساتھ یوں جواب دیتے ہیں: ''علوم الحدیث مقدمہ ابن صلاح جو
اصول حدیث میں اصل الاصول کتاب ہے اس کے صفحہ 7 میں لکھا ہے کہ ائمہ محدثین
کے بعد اسناد کے سلسلہ کا اعتبار نہیں کیونکہ بُعد زمانہ کی وجہ سے رواۃ میں شرائط صحت کا
علم مشکل ہے اور ابن صلاح 577 ھ میں پیدا ہوئے اور 642 ھ میں وفات پائی
ہے۔ جب جھٹی ساتویں صدی میں سلسلہ اسناد کا بی حال ہے تو اب چودھویں صدی
میں اس سے دوگنا بُعد ہوگیا۔اس وقت سلسلہ اسناد کے اعتباد پر''مُد'' کا ہم کیا فیصلہ
میں اس سے دوگنا بُعد ہوگیا۔اس وقت سلسلہ اسناد کے اعتباد پر''مُد'' کا ہم کیا فیصلہ
کر سکتے ہیں'' (حقیقت صاع نبوی ازعبد الرشید حنیف)

درج بالاعبارت کی روشنی میں مولانا شرف الدین مولانا محمد یونس دہلوگ مولاناسعیدمجتبی سعیدی وغیرہم کا دعویٰ محل نظر ہے بلکہ نظر ثانی کامتقاضی ہے۔ ان حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ درج ذیل عبارت کے متعلق وہ کیا رائے رکھتے ہیں ؟

''مولانا احمد الله دہلویؓ مدینہ منورہ سے جوصاع لائے تھے وہ سوادوسیر کاتھا۔ جس کی وہ سندبھی دیا کرتے تھے چنانچہ مولا ناعبدالجبَّارغز نوی اس کی بنا پرسوادوسیر صاع نبوی کے وزن کافتو کی دیا کرتے تھے۔

( د يکھئے حقيقت صاع نبوي ازعبدالرشيد حنيف صفحہ 32 )

### خلاصه كلام

مُد اورصاع وغیرہا کاوزن اہل علم کے ہاں قدیم سے ہی متعین ومقرر ہے۔ ہمیں نئی کاوشیں کرنے کی بجائے اسے ہی شام کرنا ہوگا۔ بنیاد بنانا ہوگا۔ اس میں امت محمد مید کا اتفاق اور خیر و بھلائی ہے۔ آئے اب ہم آپ کومحد ثین کرام اور فقہاء عظام کی تحقیق کی روشنی میں صاع کا سیحے وزن دکھا ئیں۔

### صاع حجازي كالتيح وزن

شخقیق سے ثابت ہے کہ''صاع حجازی'' سوا دوسیر (دوسیر جار چھٹا نک) اور صاع عراقی تین سیر جھ چھٹا نک کا ہے۔صاع اور رطل کا وزن سیر ، چھٹا نک ہولہ و ماشہ کے حساب سے معلوم کرنے کیلئے چندطریق ہیں جو درج ذیل ہیں۔

### يهلاطريقه \_\_\_ بذريعه مثقال

محدثین کی تصریح کے مطابق ایک رطل نوے مثقال کا ہے۔ جازی صاع پانچ رطل اور تہائی رطل کا ہے اس لئے نوے کو جب پانچ رطل اور تہائی رطل کا ہے اس لئے نوے کو جب پانچ رطل اور تہائی رطل کے استحقیق سے ساتھ ضرب دی تو چار سواسی (480) مثقال ججازی صاع کا وزن ہوگیا۔ تحقیق سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایک مثقال تقریباً ساڑھے چار ( 12 کے لئے کا میٹی وی کے ایک مثقال کو ساڑھے چار ماشے سے ضرب دی تو ایک صاع جازی اکیس سو ساٹھ (2160) ماشے کا ہوا چونکہ بارہ ماشے کا ایک تو لہ ہوتا ہے اس لئے ایک سواسی تولے ہوئے ۔ پانچ تو لے کی ایک چھٹا تک کے حساب سے کل چھٹیس چھٹا تک ہوئیں۔ انگریزی برطانوی سیر سولہ چھٹا تک کا ہوتا ہے تو اس طرح صاع جازی کمل دوسیر چار چھٹا تک کا ہوتا ہے تو اس طرح صاع جازی کمل دوسیر چار چھٹا تک (سوادو سیر ) کا ہوا۔

اگر حجازی صاع کے اس تیجے وزن ( 36 چھٹا نک = سوا دوسیر ) پرعراقی صاع کے وزن (54 چھٹا نک = تین سیر چھ چھٹا نک ) کی ایک تہائی لیعنی 18 چھٹا نک کااضافہ کر دیا جائے تو صاع عراقی کالعجیج وزن تین سیر چھ چھٹا تک ظاہر ہوجائے گا۔ واضح رہے حجازی صاع کا وزن عراقی صاع کے وزن سے ایک تہائی تم

> صاع حجازی کاوزن بصورت مثقال بون بھی نکالا جاسکتا ہے۔  $\frac{1}{2} = \frac{9}{4} = \frac{1}{46} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{42} \times \frac{9}{2} \times \frac{16}{2} \times \frac{90}{1}$ دوسراطریقه \_\_ بذریعه در هم

فقہاء محدثین کی تحقیق کے مطابق ایک رطل  $\frac{4}{7}$  128 یعنی  $\frac{900}{7}$  درہم کا ہے۔ حجازی صاع یانچے رطل اور تہائی رطل یعنی 1<u>6</u> طل کا ہوتا ہے تو جب <u>900</u> در ہم کو <u>16</u> کے ساتھ ضرب دی تو <u>4800</u> درہم ہوئے تحقیق سے بیابھی ثابت ہے کہایک درہم کاوزن تین ماشے ایک رتی اور 1 رتی لیمنی 126 رتی ہے۔ آٹھ رتی کا ایک ماشہ کے حساب سے دو ہزارایک سوساٹھ ماشے ہوئے پھر جب اس کے تولے، چھٹا نک اور سیر بنائے گئے تو حسبِ مٰد کوروہی سواد وسیر صاع حجازی کا وزن نکلا۔

صاع حجازی کاوزن بصورت درہم یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔  $2\frac{1}{4} = \frac{9}{4} = \frac{1}{16} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{12} \times \frac{1}{8} \times \frac{126}{5} \times \frac{16}{3} \times \frac{900}{7}$ 

تيسراطريقه \_ بذريعهمد

ایک صاع چارمُد کا ہوتا ہے اور مُد حجازی ایک رطل اور تہائی رطل کا ہے ایک رطل میں حسب مذکور  $\frac{4}{7}$  128 =  $\frac{900}{7}$  درہم ہوتے ہیں توایک مُد میں  $\frac{1200}{7}$  درہم ہوئے جبکہ جارئد میں 4800 درہم ہو گئے۔ایک درہم کاوزن تین ماشے ایک رقی اور <u>126</u> رتی یعنی ماشے ایک رتی ہے آٹھ رتی کا ایک ماشہ کے حساب سے اکیس سوساٹھ (2160) ماشے بن گئے۔ جب اس کے تولے چھٹا نک اور سیر بنائے گئے تو وہی سواد وسیر کا محازی صاع ہوا۔

صاغ تجازی کاوزن بصورت مُدیوں ظاہر ہوگا۔  $\frac{30}{240} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times$ 

ایک عراقی مُد چالیس استار کے برابر ہوتا ہے اور ایک استار ساڑھے چار مثقال کا مشہور ہے۔ اگر استار کا حماب مثقال سے کیا جائے تو چالیس استار کے ایک سواسی مثقال ہوئے۔ جس کے آٹھ سودس (810) ماشہ ہوئے ۔ بارہ ماشہ کا ایک تولہ کے حماب سے ساڑھے سڑسٹھ (67½) تولے ہو گئے اس کو پوراصا ع بنانے کے لئے چار میں ضرب دی تو دوسوستر (270) تولہ ہو گئے جب اس کے سیر چھٹا نک بنائے گئے تو تین سیر چھ چھٹا نک بن گئے جو عراقی صاغ کا وزن ہے جب بجازی صاغ کا وزن معلوم کرنے کے لئے ایک تہائی وزن کی کمی کی گئی تو وہ سوادو سیر کا وزن حاصل ہوا جو کہ جازی صاغ کا وزن ہے جب جازی صاغ کا وزن حاصل ہوا جو معلوم کرنے کے لئے ایک تہائی وزن کی کمی کی گئی تو وہ سوادو سیر کا وزن حاصل ہوا جو حاسکتا ہے۔

 $\frac{300}{12} = \frac{1}{12} \times \frac{270}{3240} = 4 \times 810 = \frac{9}{2} \times \frac{180}{20} = \frac{9}{20} \times \frac{40}{1}$ 

 $= \frac{2}{3} \times \frac{270}{270}$  التو لے صاع مجازی 180 تو لے = 2 سیر 4 چھٹا نک

59

الغرض صاع کواوزان ہندیہ یعنی تولہ، سیر کی طرف منتقل کرنے کے چار طریقے جواو پر بیان ہوئے ہیں ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ حجازی صاع 180 تولہ کا ہے جس کی چھٹانکیں 36 اور پھراس سے سوا دوسیر وزن بنتا ہے اور صاع عراقی کا 2700 تو لے یعنی تین سیر چھ چھٹانک۔

### صاع كامندى اوراعشارى وزن

صاع حجازی = 180 تولے = دوسیر جیار چھٹا نک = سوادوسیر = 0.099<sub>520</sub> (تقریباً دوکلوسوگرام) = 2 کلوگرام 99 گرام،520 ملی گرام

صاع عراقی = 270 تو لے = تین سیر چھ چھٹا نک =  $3.149_{280}$  = تین سیر چھ چھٹا نک =  $3.149_{280}$  کلوگرام = کلوگرام 149 گرام 280 ملی گرام = کلوگرام 149 گرام

صاع حجازی تخمینی = 213 تو لے 4 ماشے = دوسیر دس چھٹا نک تین تو لے جار ماشے = 2.488 عور ام (تقریباً اڑھا کی کلو) = 2 کلوگرام 488 گرام 320 ملی گرام



# 8\_\_\_\_\_ گلوک

### حدیث میں ذکر

سیدناانس رضی الله عنهٔ سے روایت ہے کہ: کان رسول الله صلی الله علیہ وسلم یَفْتَسِلُ بِخَمْس مَکَاکِیک وَ یَتَوضاً بِمَکُوُک . رسول الله علیه وسلم یَفْتَسِلُ بِخَمْس مَکَاکِیک وَ یَتَوضاً بِمَکُوک بِ رسول الله عَلَیه فی می می اور ایک مکوک سے وضوکر لیا کرتے تھے۔ (صحیح مسلم عَلَیْ ایک کوک سے قسل اور ایک مکوک سے وضوکر لیا کرتے تھے۔ (صحیح مسلم 149/1)

امام نووی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ شاید یہاں مکوک سے مراد
"مُد" ہے۔ کیونکہ حضرت انس کی اگلی روایت سے اس کی وضاحت ہورہی ہے۔
البتہ تحقیق سے ثابت ہے کہ "مکوک" ایک مستقل بیانے کا نام بھی ہے۔ جس کا
ذکر لغت عرب میں ملتا ہے۔

سيرنا ابن عباس رضى الله عنه "صُواعَ السَملِكِ" كَاتَفْير مِين فرمات الله عنه "كَافْير مِين فرمات الله عنه "كَافَيتُ مَهُ المحوكِ و كان للعباس مثله في الجاهلية يشرُب منه "النهاية 350/4

سورۃ یوسف میں مٰدکور بادشاہ کا جام مکوک کی شکل کا تھا چنا نچہ جنا ب عباسؓ کے پاس ایساہی برتن تھا جس میں مشروبات پیتے تھے۔

### اہل حجاز میں مکوک کا وزن

مكوك كوزن كم تعلق 'صاحب قاموس' كلهة بي "اَلْمَكُوك هُوَ مِكْيَالٌ يَسَعُ صَاعاً وّ نِصْفاً" كُوك ايك اليابرتن ج جس ميس وُيرُ ه صاع وزن

.....

کے ساجانے کی گنجائش ہوتی ہے۔ (272/4 ، نہایۃ ابن اثیر 310/4 ، لسان العرب 491/10 )

### هندی برطانوی اوراعشاری وزن

مکوک حجازی = 3 سیر 6 چھٹا نگ = 3.149280 کلوگرام مکوک عراقی = 5 سیر 1 چھٹا نگ = 4.723920 کلوگرام

9\_\_\_\_9

### حدیث میں ذکر

رسول الله على خاريد على القدامت كتين آدميوں كاذكر فرمايا جوايك غاريس كي تعنى آدميوں كاذكر فرمايا جوايك غاريس كي تعنى تقطي پر انہوں نے نكلنے كے لئے اپنے اپنے نيك عمل كاذكر كيا تھا۔ چنانچه ايك آدمى نے كہا: "اكلّهُم إنبى اسْتاْ جَوْتُ أَجِيُراً بِفَرَقِ اَذُرِّ" اے الله! ميں نے چاولوں كا يك فرق كي وض ايك مزدور ركھا تھا۔ تي بخارى 314/1

### اہل حجاز میں فرق کا وزن

 اسی صفحہ پرایک اور روایت میں فرق کے بدلے بدالفاظ ہیں: "أو اَطُعِمُ ثلاثة الله صفحہ پرایک اور روایت میں فرق کے بدلے بدالفاظ ہیں: "أو اَطُعِمُ ثلاثة الله صبح مِن تَمُوعَلَى مِستّة مِساكين "كمّ تين صاع مجوروں کے چھمساكين ين بانٹ دو۔ بیں بانٹ دو۔

درج بالاروایات سے ثابت ہوا کہ ایک فرق تین صاع کا ہوتا ہے چنانچہ ابن قدامہ قرماتے ہیں: ''و قال اَبُو عُبَید وَ لاَ اخْتِلاَفَ بینَ النّاسِ اعلَمُه فِی اَنّ الفَرقَ ثلاثة اصنع و الفرق سِتّة عَشَرَ دِ طلاً '' ابوعبیدگا کہنا ہے کہ میرے علم کے مطابق اس میں کسی شخص کا اختلاف نہیں کہ ایک فرق تین صاع کا ہوتا ہے اور فرق میں سولہ رطل ہوتے ہیں۔ (المغنی ابن قدامہ 295/1)

امام ابوداؤرٌ فرماتے ہیں: "سَمِعتُ احمدَ بنَ حَنْبَلِ يقولُ الفرقُ سِتّةَ عَشَرَ رِطلاً " میں نے احمد بن منبل سے سناوہ فرماتے تھے کہ 'ایک فرق سولہ رطل کا ہوتا ہے۔ "ابوداؤ دمع عون 97/1

ابوعبيدقاتم فرمات بين: "انّ المفوق ثلاثلة الصُع و هي ستّة عَشَرَ رِطلاً" كتاب الأموال صفحه 516 كه ايك فرق تين صاع كاموتا براس كسوله رطل منت بين -

درج بالاعبارات ہے واضح ہوا کہ ایک فرق تین صاع کا ہوتا ہے یا سولہ رطل کا۔
نیز ہے بھی ثابت ہوا کہ ایک صاع پانچ رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے بھی تو تین صاع
کے سولہ رطل بنتے ہیں۔علاوہ ازیں ایک فرق بارہ مُد کا ہوتا ہے کیونکہ ایک فرق میں تین صاع ہوتے ہیں اور ایک صاع میں جارمُد۔

فرق کاوزن ہندی اوراعشاری نظام میں

حجازی صاع کے مطابق = 6 سیر 12 چھٹا نک = 6.298560 کلوگرام عراقی صاع کے مطابق = 10 سیر 2 چھٹا نک = 9.447840 کلوگرام

## 10\_\_\_\_قُفِيْز

حدیث میں ذکر

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ فیلیہ نے ارشاد فرمایا: "مَنعَتَ الْبُعِواقُ دِرهَمُ اور قفیز روک "مَنعَت الْبُعِواقُ دِرهَمُ اور قفیز روک لئے۔ (کتاب الفتن سیح مسلم 391/2) وزن

"القَفیزُ مکیالٌ وَ هُوَعِنُد العِراق ثمانیةُ مَکاکِیک " قفیزایک ایسا پیانہ ہے جو اہل عراق کے ہاں آٹھ مکوک کے برابر ہے۔ (شرح مسلم للنووی 391/2 لیان العرب 395/5، نہایہ القاموس)

خلاصہ بیرکہ: ایک قفیز آٹھ مکوک کے برابر ہے اور مکوک (جیسا کہ بیان ہو چکا ہے) ڈیڑھ صاع ہوتا ہے گویا ایک قفیز بارہ صاع کا ہوا۔

### وزن برطانوى اوراعشارى نظام ميس

قفيز بحساب صاع حجازى = 27 سير = 25.194 كلوگرام

قفیر بحساب صاع عراقی = ایک من 8 چھٹا نک = 37.791 کلوگرام نوٹ: قفیر زمین کے ایسے ٹلڑ ہے کو بھی کہاجا تا ہے جس کی بیائش ایک سوچوالیس (144) ہاتھ یعنی 216 فٹ ہوتی ہے (لسان العرب 395/5)

## 11\_\_\_\_\_ارُدَتِ

حدیث میں ذکر

سيدنا الومرية رضى الله عنه مدوايت م كدرسول الله علي فرمايا:

"مَنَعَتِ الْعِراقُ دِرُهَ مَها وَ قَفِيْزها ومَنعَتِ الشّام مُديَها ودِينَا رَها و مَنعَتِ الشّام مُديَها ودِينَا رَها و مَنعَتُ مِصُورُ إِرْ دَبّها و دينارَها" صحح مسلم 391/2 كما الل عراق ني درجم اور قفيز روك لئ اور الل شام ني مُدى اور دينار روك لئ اور الل مصر ني ايت اور الل مصر ني ايت اور الله مصر ني ايت اور دينار روك لئے اور الله مصر ني ايت اور دينار روك لئے۔

### اردب كاوزن اہل عرب میں

"اَلإِرُدَب هُوَ مِكْيَالٌ معروف لِأَهْلِ مِصْرَ قال الأَزُهَرِى و آخرُون يَسَعُ اَرُبَعَةً و عِشْرِينَ صَاعًا (شرح مسلم للنو وى391/2) اردب ايك ايبا ييند يه جواال مصرمين معروف تها داز هريٌ وغيره كابيان ہے كدا يك اردب (برتن) ميں چوبين صاع كے ساجانے كي گنجائش ہوتی ہے۔

نوٹ: درج بالا روایت میں جو' مُدی'' کا ذکر ہے بیابل شام کا پیانہ تھا جو پندرہ مکوک کےمساوی تھا۔ (النہایہ 310/4)

### برطانوى اوراعشارى نظام ميں وزن

آردب بحساب صاغ حجازی = 1 من 14 سیر = 50.388 کلوگرام اردب بحساب صاغ مراقی = 2 من 1 سیر = 75.582 کلوگرام اردب بحساب صاغ مراقی = 2 من 1 سیر = 75.582 کلوگرام

## 12\_\_\_\_\_قُلُد

حديث ميں ذکر

(ب) رسول الله على في مايا: "اذا كان السماءُ قُلتَين لَمْ يَحْمِلِ السّخبَتْ "كه جب بإنى دو قلے ہوتو وہ (معمولی نجاست برُجانے سے ناپاک نہیں ہوتا (ابوداؤد 23/1، ترفری 70/1)

فلمکیاہے؟

اہل حجاز ''قلہ' ایک ایسے مظے کو کہتے تھے جو پانی رکھنے کیلئے استعال ہوتا تھا چنا نچا مام تر مذی '' حدیث قلتین '' کوبیان کرنے کے بعد محرد 'بن اسحاق کے حوالے سے لکھتے ہیں:'' اکھ گنہ ہی المجو از التی یُسُتَسُقیٰ فِیُھا '' قلہ ایک ایبا مطاقا جس میں پینے کے لئے پانی رکھا جاتا تھا۔ (جامع تر مذی مع تحد م الل کے لئے ابی رکھا جاتا تھا۔ (جامع تر مذی مع تحد ہو پانی کے لئے استعال ہوتے تھے۔

وجبالشميه

قلهٔ 'كالغوى معنیٰ' اللهانا'' ہے۔جبیبا كەاللەتعالى كاارشاد ہے: "حتىلى اذَا اَقلّتُ سحابًا ثقالاً۔ ہوائيں جب بھارى بادلوں كواٹھاليتی ہیں' (اعراف:57) چونکہ یہ برتن ایک طاقتور آ دمی اٹھا تا تھا اس لئے اس کا نام' قلہ' رکھا گیا تھا۔قلہ کی جمع' قلل ' ہے۔ (تحفۃ الاحوذی 71/1، المغنی 36/1)

قلہ کا لغوی معنیٰ''بلنداور اُونچا'' کے بھی ہیں۔ چونکہ بیہ بڑا برتن زمین پرر کھنے کے باوجود بلنداوراونچاد کھائی دیتا تھااس لئے اسے قلہ کہا جاتا تھا۔

### یہاں کونسا قلہ مراد ہے؟

جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے کہ اہل عرب میں '' قلہ' کے نام سے متعدد برتن تھے لیکن '' حدیث قلتین '' میں ہجربستی کا قلہ مراد ہے۔ استخصیص کی دووجہیں ہیں پہلی یہ کہ ابن عدی نے سیدنا ابن عمر اسے جوروایت اپنی کتاب میں درج کی ہے اس کے الفاظ میں یول صراحت ہے: ''اذا کے ان الے مَاءُ قَالَتَین من قبلالِ هَجَوَرَ در بہر'' ہجر'' کے دوم شکول کے برابریانی ہو۔

دوسری وجہ ہے کہ ''بستی ہجر'' کا قلہ سب سے بڑا قلہ تھا جواہل عرب میں سب سے زیادہ مشہور ومعروف بلکہ ضرب المثل تھا۔ حتیٰ کہ شعراء عرب اپنے کلام میں اس کا تذکرہ کرتے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ نے سدرۃ المنتہیٰ کے پھل کو اسی سبتی کے قلہ سے تشبیہہ دی۔ اسی طرح یہاں بھی پانی کی تحدید کے لئے پانی کا ایک برابرتن مقصود تھا تو اس کے لئے ''قلہ ہجر'' متعین فرمایا۔ (المغنی 37/1)

### اہل حجاز میں قلہ ہجر کاوز ن

امام ترندی "حدیث قلتین" ذکرکرنے کے بعد شافعی ۔ احمد ۔ اتحق حمیم اللّٰد کا ذکرکر کے لکھتے ہیں: "قالُوا یکون نحوا من حمسِ قرب " بینی ان ائمہ کے نزدیک دو قلے بانی کی مقدار تقریباً بانچ مشکول کے برابر ہے۔ علامہ عبدالرحلی مبارکوری اس روایت کی شرح میں لکھتے ہیں: مِقُدارُ الْقُلْتَين علامہ عبدالرحلی مبارکوری اس روایت کی شرح میں لکھتے ہیں: مِقُدارُ الْقُلْتَين

قریباً من خسس قِرَبٍ و ذلک نحو خسس مِائة رطل (تخة الاحوذی 71/1) دوقلوں کی مقدارتقریباً پانچ مشکیس پانی ہے جو پانچ سوطل کے قریب ہے۔
ابن قدامہ رقمطراز ہیں: 'فکستانِ من قِلالِ هَجَوَ و هُما خمسُ قِرَبِ کل قِرُبِ قَلْتانِ خمسُ مائة رطل بالعراقی ' کل قِرُبة مائة رطل بالعراقی، فتکون الفلتانِ خمسُ مائة رطل بالعراقی ' کہ ہجر کے دوقے پانچ مشکیس ہیں۔ ہر مشک ایک سوعراقی رطل کے وزن کے برابر ہاس طرح دوقلے پانچ سوعراقی رطل کے وزن کے مساوی ہیں۔ (مغنی 136/1) خلاصہ یہ ہجر کے دوقلے پانی ہوا تھے بانی پانچ مشکوں کے پانی کے مساوی شے۔ اور ہر مشک میں سورطل پانی ہوا عشاری وزن کے مساوی بی سورطل پانی ہوا قلہ کا ہمندی، برطانوی اوراعشاری وزن

ایک قلہ = اڑھائی مشکیں پانی

﴿ عربی وزن ایک قله = 250 مطل تقریباً

﴿ برطانوی وزن = 2من،25 سیر،7 چھٹا تک 2 تولے 6ماشے

اعشاری وزن = 98.415 كلوگرام

ووقلے = پانچمشکیس بانی

و عربی وزن = 500رطل تقریباً

🕥 برطانوی وزن = 5 من 10 سبر 15 جھٹا تک

اعشارى وزن = 196.830 كلوگرام

= أيك كوننفل 96 كلورًام أور 830 كرام



### *بد 7.* \_\_\_\_\_13

### روایت میں ذکر

عن حارِثة بن المضرب ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ' اَمَرَ به جريبٍ من طعامٍ فَعُجِن ثم خُبِزَ ثم ثُرِد بزيتٍ ثم دعا عليه ثلاثين رجيلاً فا كلوا مِنه غداء هم حتى اصدرهم ثم فعل بالعشاء مثل ذالك و قال يكفى الرَجُل جريبان كل شهر فكان يرزق الناس المرأة والرجل والمملوك جريبين جريبين كل شهر ( كتاب الأموال لا بي عبيد صفى 247)

حارثہ بن مفترب سے روایت ہے کہ سیدنا خلیفہ ٹانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فیم ویا کہ ایک جریب کی مقدار جنس لائی جائے پھر اس کا آٹا بنا کر گوندھا گیا اور روٹی تیار کی گئی پھر اس کے ٹکڑ ہے گئی میں بھگوئے گئے۔ پھر تمیں آدمیوں کو دعوت دی گئی جنہوں نے بید دو بہر کا کھانا کھایا حتیٰ کہ وہ فارغ ہوئے پھر شام کے کھانے کا اس طرح بندو بست کیا گیا۔ اس عمل سے حضرت عمر شنا نہ ایک آدمی فارند ہوں اور کے برمہنے دو جریب کی مقدار خوراک کافی ہے لہذا جس گھر میں خاوند۔ بیوی اور غلام ہوتا آب انہیں ہر مہینے دو دو جریب کی مقدار خوراک دیتے تھے۔

### جريب کا على ميں وزن

الجریبُ مکیالُ قدرُ اربعةِ اَقُفِزَةٍ جمعه اجرِبة و جُربان (القاموس 466/1 للمرب 466/1) جریب ایک ایسا پیانه ہے جس کی مقدار چار قفیز کے برابر ہے

نوٹ: پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایک قفیز بارہ صاع کا ہوتا ہے لہذا ایک جریب میں

ن 4 ساع ہوئے۔

### بيب كاوزن مندى اوراعشارى نظام ميں

## 14\_\_\_\_\_

حدیث میں ذکر

''وسی ''کے بارے میں تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ وہ ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ اس بارے میں سنن ابن ماجہ میں جابر بن عبداللّدرضی اللّه عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّه علی ہے فرمایا:'' الوسقُ ستونَ صَاعًا'' کہ وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ کتاب الزکو ۃ باب الوسق ستون صاعا)

امام نووی شارح مسلم لکھتے ہیں "الوسق فی اللغة "الحمل" والمراد بالوسق سِتّونَ صَاعًا کُل صَاعٍ خمسة ارطالِ و ثلث بالبغدادی (شرح مسلم 15/1) لغت عرب میں وسق" ایک وزن" کو کہتے ہیں وسق میں ساٹھ صاع ہوتے ہیں اورایک صاع 5 طل کا ہوتا ہے۔

ابوعبيدقاسمُ لكھتے ہيں: "قال (ابو قلابة) الوسقُ ستّونَ صَاعًا" (كتاب الأموال صفحہ 517) ابوقلابہ نے فرمایا: ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔

### برطانوي اوراعشاري وزن

ایک وسی بحساب صاع حجازی = 3 من 15 سیر = 125.971200 کلوگرام = ایک کوئٹل 25 کلوگرام 971 گرام اور 200 ملی گرام نوٹ: یا یچ وسق کاوزن = 16 من 35 سیر = 629.856 کلوگرام ا يك وسق بحساب عراقي صاع=5 من 2 سير 8 جيهڻا نك= 088.956 800 كلوگرام (ایک کُنٹل 88 کلوگرام 956 گرام 800 ملی گرام) نوٹ: سوکلوگرام کاایک کوئٹٹل ہوتا ہے۔

### حديث ميں ذکر

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرًّا لَم يحمِل نَجَسًا (نهابيلا بن اثير 162/4) جب ایک" کر" یانی موتونایاک نہیں ہوتا۔

### اہل عرب میں وزن

" الكُرّمكيالُ لِلعِراق و ستة اوقار حمار و هُو ستّونَ قَفِيُزاً "كُرُ اللّ عراق کا پہانہ ہے جس کا وزن جھ گدھے اٹھاتے ہیں اور وہ ساٹھ تفیز کا ہوتا ہے۔(قاموس 34/4)

"قال الازهرى الكُرُّ ستَّوُن قَفِيزًا وَالْقَفِيزُ ثمانيةُ مكاكيك

•••••••••••••••

والمكوّك صاغ و نِصْفُ فَهُوَ على هذا الحسابِ اثنا عَشَرَ وسُقاً وكلُ وسُقاً عَلَى هذا الحسابِ اثنا عَشَرَ وسُقاً وكلُ وسُقِ ستونَ صَاعًا 'ازهرى كالهناہے كدايك' 'كر' ساٹھ قفيز كا هوتا ہا اور مكوك دُيرُ ه صاع كا ـ تواس حساب ہے 'كر' بارہ وس كا موااور ايك وس ميں ساٹھ صاع ہوتے ہیں ۔

الغرض 720 صاع = 60 قفیز = ایک کر مندی برطانوی اوراعشاری نظام میں

12 ایک کربخساب صاغ حجازی = 40 من 20 سیر = 1511.654400 میں 1511.654400 میں 1511.654400 میں (ایک میٹرکٹن 5 کوئنٹل 11 کلوگرام 654 گرام 400 ملی گرام ایک کربخساب صاغ عراقی = 60 من 30 سیر = 2267.481600 کلوگرام (2 میٹرکٹن 2 کوئنٹل 67 کلوگرام 481 گرام 600 ملی گرام)

SOCIETY SOCIET

# بیائش کے لئے اسلامی بیانے

1\_\_\_\_ اصبع \_\_\_\_ انگلی

### حدیث میں ذکر

## انظی کی مقدارا ہل عرب میں

قال النووى "الإصبئ ستُ شعيراتٍ مُعْتَرِضاتٍ معتدلاتٍ" ايك انگل كى (چوڑائى ميں) مقدار جوك ايسے چھدانوں كے برابر ہے جو درميانے سائز كے ہوں اور چوڑائى ميں ركھے جائيں۔شرح مسلم للنو وى 241/1

### برطانوى اوراعشارى نظام ميس مقدار



# 2\_\_\_\_\_ قُبْضَه (مُثْمَى)

### حدیث میں ذکر

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه كہتے ہيں كه " كُنّا نَسْتَمُتِعُ بِالقُبُضَةِ مِن اللّه عنه كہتے ہيں كه " كُنّا نَسْتَمُتِعُ بِالقُبُضَةِ مِن التّه مُسر وَ الدقيق ، ہم ( نكاح متعه ميں جوكه پہلے جائز تھا ) تھجوروں اور آئے كى ايک مھى دے كرفائدہ حاصل كرتے تھے۔ شيح بخارى 451/2

### كيفيت

قبضہ کا مطلب ایک مٹھی ہے لیکن پیائش میں ایسی مٹھی مراد ہوتی ہے جس میں انگوٹھا کھڑا ہو۔

#### مقدار

درمیانے قد کے آدمی کی ندکورہ کیفیت میں ایک مٹھی پیائش کے حساب سے تقریباً چھانے ہوتی ہے اور دومٹھیاں بارہ انچ لیعنی ایک فٹ بھچھی جاتی ہیں چنانچہ پہلے وقتوں کے لوگ ایک فٹ کی بیائش دومٹھیوں سے ہی کرلیا کرتے تھے۔

### مقدار ہندی میں

ايک هم = اکانچ

مقداراعشاري نظام ميس

6 اچ = 152.4 ملى ميٹر

ESCENCE OF THE PROPERTY OF THE

# 3 \_\_\_\_\_ عثبر (بالشت)

### حدیث میں ذکر

سیدناانس رضی الله عنهٔ ہے مروی ہے کہ رسول الله علیہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتے ہیں: کہ ''اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبُ لُهُ اِلْمَیَ شِبُواً تَقَرَّبُتُ اِلْبُهِ فَراعاً وَ اِذَا تَقَرَبُتُ مِنْه باعاً ....'' جب بنده ایک فرراعاً وَ اِذَا تَقَرَبُ اِلْمَی فرراعاً تقربُتُ مِنْه باعاً ....'' جب بنده ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہوں اور جب وہ بالشت میرے قریب ہوتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ ۔۔۔۔ شیخے بخاری ایک ہوتا ہوں۔ ۔۔۔۔ شیخ

### مقدارا ہل عرب میں

اَلْشِبْرُ ما بَیْنَ اَعُلَی الإِبُهامِ وَاَعُلَی الْحِنْصَرِ (القاموس 665/2) کطے ہاتھ کے انگو تھے کے سرے سے لے کر چھوٹی انگل کے سرے تک کے جھے کوشر (بالشت) کہتے ہیں۔ پھراس قدرمقدار کو بھی بالشت کہا جاتا ہے۔

### هندى اوراعشارى مقدار

در میانے قد کا آدمی ہوتو اس کی بالشت تقریباً 19 اپنچ ہوتی ہے۔ شبر کی جمع اشار ہے الشت = 9 اپنچ = 228.6 ملی میٹر



## 4\_\_\_\_\_ فرراع (ایک ہاتھ)

### حديث ميں ذكر

بالشت کی وضاحت میں صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث بیان ہو چکی ہے جس میں'' ذراع'' کا بھی ذکر ہے۔

### اہل عرب میں مقدار

والسذراع مِن طرفِ المِرفَقِ إلىٰ طرفِ الإصبَع الوسطیٰ جمعه افدُرع و ذُرعان (القاموس 253/2) ذراع (ایک ہاتھ) سے مراد باز وکاوہ حصہ افدُرع و ذُرعان (القاموس 253/2) ذراع (ایک ہاتھ) سے جو کہنی سے لے کر درمیانی انگل کے سرے تک ہوتا ہے۔ پھراس کی اس قدر مقدار کو بھی ذراع کہتے ہیں۔

حدیث وفقہ کی کتب میں ذراع دوسم کامعروف ومشہور ہے۔متقد مین کے ہاں بتیس انگشت کا ذراع تھا جب کہ متاخرین میں چوبیس انگشت کا ذراع معروف ہے(دیکھئے نو وی شرح مسلم)

واضح رہے 32 یا 24 انگشت سے مراد ہیہ ہے کہ چارانگلیاں ملا کررکھی جائیں اوراس میں انگو مٹھے کو شامل نہ کیا جائے (پنجابی میں اس کو'' چیپہ'' کہا جاتا ہے پھر چار ان کے برابررکھی جائیں پھراس طرح چاران کے برابر ہوں حتیٰ کہ 32 یا 24 انگشت ہوجائیں۔ کتب حدیث میں متقد مین کی بجائے متاخرین کا ذراع مشہور اور مستعمل ہے جو چوبیں انگشت کا ہوتا ہے۔

### مقدار ہندی میں

علماء متاخرین کے ذراع کے مطابق ہمارے ہاں یہ مقدارا تھارہ اپنے لیعنی ڈیڑھ

فٹ تقریباً ہے۔ ہمارے ہاں پیائش کے موقعہ پر'' ایک ہاتھ'' کی جواصطلاح معروف ہے وہ'' ذراع'' کا ہی مفہوم ہے۔ مقدارا عشاری نظام میں

ایک ذراع=24 انگشت=18 = 457.2 ملی میٹر

خطوة (قدم)

حدیث میں ذکر

جوشخص اپنے گھر سے وضوکر کے نماز کی ادائیگی کے لئے مسجد کی طرف چل پڑتا ہے اس کے بارے میں رسول اللولیسی نے فرمایا کہ: لَسم یَ خُسطُ خُطوَةً اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰ الللّ

اہل عرب میں مقدار

اَلْخُطُوةُ مابِينَ القَدَمَيُنِ درميانے قدے آدمی کی عام چال چلتے وقت دو يا وَل کے درمیانی فاصلے اور مقدار کو' خطوۃ ''کہا جاتا ہے۔اس کی جمع خطأ یا خطوات آتی ہے (القاموس 80/2)

علامه ابن الميرُقر ماتے بيں "المخطوة بعد مابين القَدَميُن في المشي" چلتے وقت دوقد موں كے درميانی فاصلے كو 'خطوة ' كہتے بيں۔51/2

مقدار مندى اوراعشارى نظام ميس

چلتے وقت رو پاؤں کے درمیان فاصلہ تقریباً ''ایک فٹ'' ہوتا ہے۔یاد رہے

(77)

پیائش کرنے والے بارہ انچ کے آلہ کو بھی فٹ کہا جاتا ہے'' فٹ'' کا معنی'' قدم'' ہے اور بیا یک قدم کی پیائش کو ظاہر کرتا ہے ایک قدم = ایک فٹ = 304.8 ملی میٹر

6 \_\_\_\_\_6

حدیث میں ذکر

شبر (بالشت) کی تشریح میں بحوالہ تیج بخاری حدیث بیان ہو چکی ہے اس میں ''باع'' کا بھی ذکر ہے۔

مقدارا ہل عرب میں

"الباغ قدرُ مد الیکدین" (قاموس 342/1) وونوں ہاتھ پھیلائے جائیں تو ایک ہاتھ کی انگلیوں کے سروں سے لے کر دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں تک کے درمیانی فاصلے کو' باع" کہا جاتا ہے۔

عنامہ باجی "باع" کی تشریح میں یوں رقم طراز ہیں: الب عُ طولُ ذراعی الإنسانِ و عَضُدَیه و عَرَض صدرہ و ذالک قدرُ اربعةِ اَذرُعِ فَرَاعَی الإنسانِ و عَضُدَیه و عَرَض صدرہ و ذالک قدرُ اربعةِ اَذرُعِ فَحَ الباری شرح بخاری 514/13۔ درمیانے قد کا ایک انسان دونوں بازو پھیلائے تو ایک ہاتھ کی انگیوں کے سروں تک تو ایک ہاتھ کی انگیوں کے سروں تک برع سینے کی چوڑائی اس مقدار و فاصلے کو "باع" کہا جاتا ہے۔ جو کہ چار ہاتھ کے برابر ج

برطانوى اوراعشارى نظام ميس لمبائي

ایک باع= جار ہاتھ =72انچ= 6 فٹ=2 گڑ=1.828 میٹر یعنی 1 میٹراور 828 ملی میٹر

# 

### حدیث میں ذکر

سيرناانس رضى الله عنه ئے روایت ہے کہ: کان رسول الله صلى الله على الله على الله عليه وسلم إذا خَرَجَ مَسِيْرة ثلاثة أمْيَالِ أو فَراسِخَ قَصَر الصَّلُوٰة (صحِح مسلم 242/1) رسول الله عَلَيْتُهُ جب تين ميل ياتين فرسخ كى مسافت تك جانے كے لئے نكلتے تو نماز قصر كرتے تھے۔

### میل کی وجبر شمیبه

لغت عرب میں میل کی وجہ تسمیہ یوں بیان کی گئی ہے: "قَدْدُ مَدِّ الْبَصَوِ" لَعِنی منتہائے بھر کی مسافت کومیل کہا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔اصطلاح فقہاء میں ایک تہائی فرسخ کومیل کہتے ہیں۔

### میل کی مقدارا ہل عرب میں

 معتدِلة و الإصبَعُ ستُ شعیراتِ معترضات معتدلاتِ - بیخی شرعی میل چھے ہزار ذراع کا ہوتا ہے اور ذراع چوہیں انگیوں کا جو درمیانے سائز کی ہوں چوڑائی میں رکھی ہوں ۔انگی کی چوڑائی جو کے ایسے چھ دانوں کے برابر ہے جومعتدل سائز کے ہوں اور چوڑائی میں رکھے جائیں۔

قاضی شوکائی اور شیخ علامہ ممس الحق عظیم آبادی شار حسنن ابی داؤد دونوں حضرات امام نووی کے بیان کردہ میل کی مزید توضیح وتشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"شُم اِنّ المَّدِّراعَ اللّذی ذکر النووی تحریرَه وَ قَدُ حرّره غیرُه بذراعِ المحدید المشہور فِی مِصْرَ والحجازِ فی هذه الاَّعُصَارِ فَوَجَدَه یَنْقُصُ مِن ذراعِ المحدید بقدرِ الثمنُنِ فعلیٰ هذَا فَالمِیْل بذراع الحدیدِ فی مین ذراعِ المحدیدِ بقدرِ الثمنُنِ فعلیٰ هذَا فَالمِیْل بذراع الحدیدِ فی القول المشهورِ خمسة آلاف ذراع و مائتان و خمسون ۔ (نیل الاوطار فری کے اور کرامام نووی کے اللہ کر کے اس کی مقدار معلوم کی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ ذراع لوہے کے بنے ہوئے ذراع سے مقابلہ کر کے اس کی مقدار معلوم کی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ ذراع لوہے کے مطابق میل کی مقدار موجودہ مروج وزراع کے حاب سے 5250 ذراع بی ہے۔ مقابلہ کر کے اس کی مقدار معلوم کی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ ذراع لوہے کے مقدار موجودہ مروج وزراع کے حاب سے 5250 ذراع بنتی ہے۔

چوسو پجیس (2625) گز کا ہوا۔ یہ وہ میل ہے جسے پاک و ہند کے لوگ روہ آیا تھ جسے پاک و ہند کے لوگ روہ کوں' ( پنجابی میں کوہ ) کہا کرتے ہے۔ جب ہندوستان میں انگریزی دور آیا تو انگریزی میل رائج ہوا جو ایک ہزار سات سوساٹھ (1760) گز کا متعین ہوا اس طرح میل کی مقدار میں کمی کردی گئی چنا ٹچے سابقہ ایک ہاشمی میل برابر ہوا آیک انگریزی منگل اور آ ٹیرسو پینسٹھ (865) گز کے۔ اب انگریزی میل کی جگہ نے اعشاری نظام آ

چکا ہے جس میں میل کی جگہ کلومیٹر کی اصطلاح استعال ہونے لگی ہے اور وہ انگریزی میل ہے بھی چھوٹا ہے لہذا حساب یوں ہے:

ایک شرعی ہاشمی میل

= 5250 ذراع = 2625 گز = ایکانگریزی میل اور 865 گززا که

(تقريبأ ڈیڑھیل)

اعشاري مقدار

= 2.400 كلوميثر

لعنی2 کلومیٹر،400میٹرز،300ملی میٹرز

نوٹ:واضح رہے کہ ایک انگریزی میل = 1.609344 کلومیٹر (یعنی ایک کلومیٹر 609 میٹرز 3444 ملی میٹرز)

8 \_\_\_\_\_\_ فرسخ

حديث ميں ذكر

### مقدارِ مسافت اہل حجاز میں

صاحب قاموس لکھتے ہیں: فرسخ الطریق: ثلاثة امیال هاشمیة. که تین ہاشمی میل کا ہوتا ہے۔القاموس 469/3

مقدار ہندی میں ایک فرسخ = تین ہاشم میل = 4 میل اور 835 گز

اعشاری نظام میں ©ایک فریخ = 4میل 835 گز = 7.200 ملیر یعن 7 کلومیٹر 200 میٹراور 900 ملیر

# 9 مرایت میں ذکر \_\_\_\_\_\_\_

کانَ ابنُ عُمرَ و ابنُ عباسِ یَقُصُر انِ و یُفطِرا ن فِی اربعةِ بُرُدٍ وَهُو سِتَّةَ عَشَرَ فَرُسَخًا (صحیح بخاری 147/1) سیرناابن عمراورسیرناابن عباس وهُو سِتَّة عَشَر فَرُسَخًا (صحیح بخاری 147/1) سیرناابن عمراورسیرناابن عباس رضی الله عنهما چار بردگی مسافت میں نماز قصر سے پڑھتے اور روزہ جھوڑ دیتے تھے چار بردسے سولہ فرسخ کی مسافت ہوتی ہے۔

### مقدار ہندی میں

مذکورہ حدیث میں جاربرد کی مسافت سولہ فرسخ بتائی گئی تو اس طرح ایک برید چار فرسخ کا ہوا اور ایک فرسخ تین ہاشمی میل کا (جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکاہے ) اس طرح ایک برید بارہ ہاشمی میل کا ہوا۔

> ایک برید = 12 ہاشی میل = 17 میل 1580 گز = 28.803<sub>600</sub> کلومیٹر

EXCEPTION OF THE PROPERTY OF T

# اشعار

و لِفرسخ فثلاث أميال ضعوا و الباع أربع أذرع تُستتبع من بعدها العشرون ثم الاصبع من بعدها العشرون ثم الاحبع منها الى بطن الأخرى تُوضَع من شعر بغل ليس فيها مَدُفَع من شعر بغل ليس فيها مَدُفع

1- إنّ البريد من الفراسِخ أربع 2- والمِيل أكثر من ألف الباع قل 3. ثم الذراع من الأصابع أربع 4- سِتُ شعيرات فظهر شعيرة 5. ثم الشعيرة سِتّ شعرات فقل 5. ثم الشعيرة سِتّ شعرات فقل

### 1.5.

بے شک ایک برید جارفرسخ کا ہوتا ہے اور ایک فرسخ میں تین میل سمجھو۔ پھر کہو کہ میل ایک ہزار باع سے زیادہ کا ہوتا ہے جب کہ باع چار ذراع پر مشتمل ہوتا ہے۔

' پھرایک ذراع (چوڑائی میں) چوہیں انگلیوں سے بنتا ہے۔ (چوڑائی میں) انگلی کا جو کے چھدانوں کے برابر ہونا ظاہر ہے۔ بشرطیکہ وہ جو چوڑائی میں جوڑ کرر کھے جائیں۔ ایک جو خچرکے چھ بالوں کے مساوی ہوتا ہے۔



# نصاب زكوة

### سونے میں زکوۃ اورنصاب

عن محمد بن عبدالرّحمٰن الأنصارِی: اَنَّ فی کتابِ رسولِ الله صلی الله علیه وسلم و فِی کتابِ عُمَرَ رضی الله عنه فی الصدقة ان الله علیه وسلم و فِی کتابِ عُمَرَ رضی الله عنه فی الصدقة ان الله علیه وسلم و فِی کتابِ عُمَرَ رضی الله عنه فی الصدقة ان الله عنه شیی و حتی یبلغ عشوین دینارًا ، فاذا بَلغ عشوین دینارًا ففیه نصف دینارِ . محرّ بن عبدالرطن انصاری سے روایت ہے کہ رسول الله عنها الله عنها ورعمرؓ کے خط میں ذکو ہ کے متعلق بی کم تھا کہ سونا سے اس وقت تک ذکو ہ نہ لی جائے جب تک وہ بیس دینار تک نہ بی جائے ہا ہی دینار تک وہ بیس دینار تک نہ بی جائے تو اس میں نصف دینار زکو ہ ہے شخ البائیؓ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ (دیکھئے ارواء الغلیل 290/3)

اہل علم کی تصریحات کی روشنی میں ایک دینار کا برطانو کی وزن چار ماشداور چار رتی ہے۔جبیبا کہ پیچھے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ جب بیس کے ساتھ ضرب دی جائے تو کل نوے ماشے ہوئے جس کے سات تو لے اور چھ ماشے (ساڑھے پیات تولے) بنتے ہیں جوسونے کا نصاب ہے۔

موجوده دور میں رائج اعشاری نظام کے مطابق سونے کا نصاب درج ذیل ہے۔ 20 دینار = ساڑ تھے سات تو لے سونا = 87.480 گرام سونا نوٹ: واضح رہے اعشاری نظام میں ایک تولہ کا وزن 11.664 گرام ہے۔

### جا ندى كانصاب

سیدنا جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سے مروی ہے که رسول الله علیہ فیا نے ارشاد فرمایا: لَیٹسَ فِیمَا دُونَ مَحمُسِ أواقٍ مِنَ الوَدِقِ صَدَقَة . (صحیح مسلم 316/1) پانچ اوقیہ چاندی ہے کم میں زکوۃ نہیں۔

واضح رہے ایک اوقیہ میں چالیس درہم ہوتے ہیں تو اس طرح پانچ اوقیہ میں دوسودرہم ہوئے۔ارشادنبوی ہےاس میں پانچ درہم زکو ۃ ہے۔

اس حدیث شریف کے مطابق جاندی کرنسی کی صورت میں ہویا زیور کی شکل میں یا خالص ڈلی کے انداز میں ہواس میں زکو ۃ ہے۔

عاندی کانصاب درج بالا حدیث کی روشی میں دوسود رہم ہے اہل علم کی تشریک و توضیح کی روشی میں ایک درہم کا برطانوی وزن تین ماشدا یک رق اور 1 رقی ہے۔ ایک درہم کے مذکورہ وزن کو جب دوسو سے ضرب دی گئی تو حاصل ضرب چوسوئیس ماشتے ہوئے۔ جس کے تولیات کے گئے تو ساڑھے باون تولے ہوئے۔ الغرض اعشاری نظام کے مطابق جاندی کا نصاب درج ذیل ہے۔ ماڑھے باون تولہ جاندی کا فصاب درج ذیل ہے۔ مرقح ہر کرنسی کا نصاب مرقح ہرکرنسی کا نصاب

، مشہور ہے ہے کہ رائج الوقت ہمارے کرنی نوٹ (پیپر کرنس) سونے یا جاندی
کے قائم مقام ہیں لیکن ہے امر سراسرخلاف حقیقت معلوم ہوتا ہے کیونکہ ہم و کیھتے ہیں کہ
عالمی مارکیٹ میں سونے و جاندی کی قیمت عموماً بردھتی رہتی ہے جب کہ ہمارے
کرنسی نوٹ کی قیمت عموماً کم ہوتی رہتی ہے۔اگر ہماری کرنسی سونے اور جاندی کے
قائم مقام ہوتی تو اس کی قیمت گرنے کی بجائے بردھتی رہتی ۔لہذا یہ کرنسی نوٹ محض

ئیں سکہ و کرنسی ہی ہے سونا ، جا ندی نہیں۔

ندگورہ صورتِ حال کے پیشِ نظر فقہاء کے ہاں یہ بحث چل پڑی کہ موجودہ پیپر کرنسی کی زکو ہ دی جائے یا نہیں، چنا نچہ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ پیپر کرنسی کی زکو ہ نہیں دی جائے گی کیونکہ شرعی اعتبار سے نقدی کا اطلاق سونے اور جاندی پر ہوتا ہے اور بینوٹ کے کھی نہیں ہیں ۔ البتہ بعض نے بیفتو کی دیا ہے کہ جب تک کاغذی کرنسی کی قیمت سونے یا جاندی کی شکل میں وصول نہ کرلی جائے اور اس پر ایک سال ہیت نہ جائے تب تک زکو ہ واجب نہیں ہوتی ۔ (دیکھئے الفقہ علی المذاہب الاربعۃ)

اس بارے میں اہل علم کی اکثریت کا بیمؤقف ہے کہ کرنبی کے نوٹوں پرزکو قاسی طرح دی جائے گی جس طرح سونے و جاندی میں سے دی جاتی ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ کے عبد میں کرنسی رائج تھی اس میں سے زکو قوصول کی جاتی تھی اور وہ درہم ودینار تھے جو جاندی اور سونے کے تھے ہرایک کا نصاب متعین تھا۔صاحب نصاب اس کی زکو قادا کرتا تھا لہذا اس طرح ہم بھی اپنے دور کی رائج کرنسی نوٹ کی زکو قادا کریں گے۔اس بارے میں ڈاکٹر محمد یوسف قرضاوی کی کتاب فقد الزکو قصایک اقتباس قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔موصوف لکھتے ہیں:

اب کاروباری معاملات کادارومدارنوٹوں ہی پر ہے سونے چاندی کے سکے ہیں دکھائی نہیں دیے۔ آج نوٹوں کو قانون اوررواج نے سرمایہ کی حثیت دی ہے ان ہی کے ذریعہ شیاء کی قیمتیں مقرر ہوتی ہیں ، کاروباری معاملات طے پاتے ہیں ، خرید وفروخت ہوتی ہے، اجرتوں اور تخواہوں کی ادائیگی بھی ان ہی کے ذریعہ ہوتی ہے اور جو شخص جتنے نوٹوں کاما لک ہوتا ہے اس کی مناسبت سے اس کے فنی ہونے کا انتہار کیا جاتا ہے ان نوٹوں میں سونے اور چاندی کی قوت ہوتی ہے جنانچہ ان کے ذریعہ ہوتی انتہار کیا جاتا ہے ان نوٹوں میں سونے اور چاندی کی قوت ہوتی ہے جنانچہ ان کے ذریعہ ہوتی ہیں ، وہ زرمبادلہ کا کام دیتی ہیں اور اسی سے منافع فر رابعہ ہوتی ہیں ، وہ زرمبادلہ کا کام دیتی ہیں اور اسی سے منافع

\*\*\*\*\*

کا پہتہ چلتا ہے اس لحاظ سے دیکھئے تو نوٹیس اموال نامیہ ہیں اور ان کی حیثیت وہی ہے جوسونے اور جاندی کی ہے۔

یے کے کہ سونا جا ندی نفیس دھات ہونے کی وجہ سے اپنی ایک قیمت رکھتے ہیں۔۔۔۔ اگر بالفرض ان کوزرمبادلہ کے طور پر استعال نہ کیا جانے گئے تب بھی ان کی مالی قیمت برقر ارر ہے گی کیکن شریعت کی اسپر ہے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس سونے جا ندی پرز کو قامحض ان کی مالیت کی بنا پر عائز ہیں گی ہے بلکہ مالیت کے علاوہ ان کا معیار قیمت ہونا بھی شارع کے مدنظر رہا ہے۔

لہذالوگوں سے بیرکہنا تھیجے نہ ہوگا کہ بعض مسلک نوٹوں کی زکو ہ کے قائل نہیں ہیں بلکہ واقعہ بیر ہے کہ بیرا یک نیا مسئلہ ہے جس کی مثال ائمہ مجتہدین کے زمانہ میں نہیں ملتی کہ اس مسئلہ کو قیاس کیا جاسکے ۔ضروری ہے کہ اس مسئلہ کو ہم واقعات اور حالات وظروف کی روشنی میں دیکھیں۔

### نوٹوں کی زکو ہ کے ضروری ہونے کے وجوہ درج ذیل ہیں:

او لا اس اعتبارے کہ بنک نے اپنی ذمہ داری پراس مال کی ضانت دی ہے۔ گویا یہ مال موجود ہے اور قبضہ میں ہے اگرچہ فقہاء کے نز دیک ہر پہلو سے معروف عنی میں '' دین''کی تعریف میں نہ آتا ہو۔

شانیاً اس اعتبار سے کہ بنک کے خزانہ میں بیمال محفوظ ہےان دونوں باتوں کے پیش نظران برز کو ة بالا تفاق واجب ہے۔

شانٹ اس اعتبار سے کہان کی قیمت بنک کے ذمہ واجب الا داہے لہذا فوری وصول طلب، قرض ہونے کی حیثیت سے اس کی زکوۃ ادا کرنا ہوگی جبیبا کہ امام شافعی کا مسدَّ ہے ۔

ر ابسعباً اس اعتبارے کہ معاملات میں ان کی ایک مقرر قیمت ہے اوراشیاء کی قیمتوں ا

کیلئے وہ معیار کی حیثیت رکھتی ہیں۔اس بنا پران کی زکو ہ قیاس سے ثابت ہے۔گویا
ان پرزکو ہ اسی طرح واجب ہے جس طرح پیپیوں اور تا نبہ کے سکوں پر واجب ہے۔
ہمارے خیال میں اس آخری پہلو کا زیادہ اعتبار ہونا چاہیے بیدلازی کاغذی
نقذی کے حکم میں ہے۔ جس پر آج مبادلہ کا انحصار ہے اور ان کے مقابلہ میں سونا
چاندی محفوظ رکھنا بنک کے لئے ضروری نہیں ہے اور نہ بنک کے لئے بیضروری ہے کہ
وہ اس کے مبادلہ میں سونا چاندی دے۔

نوٹوں کا جب آغاز ہواتو ان کی زکوۃ کے بارے میں اختلاف ضرور پیدا ہوااوراس فتم کا اختلاف ہرئی چیز کے بارے میں پیدا ہوتا رہتا ہے لیکن آج صورت حال بالکل بدل گئی ہے۔ آج ان کاغذی سکول نے ہر ملک میں ڈھلے ہوئے سکوں کی جگہ لی ہے اور ساج کے تمام کام ان ہی کے ذریعہ انجام پاتے ہیں مثلاً مہر کی ادائیگ نوٹوں کے ذریعہ ہوتی ہے اور اس پر شرعاً کوئی اعتراض وار ذہیں ہوتا اشیاء کی قیمت بلا نوٹوں کے ذریعہ ہوتی ہے اور اس پر شرعاً کوئی اعتراض وار ذہیں ہوتا اشیاء کی قیمت بلا اور وہ ان کوقبول کرنے سے انکار نہیں کرتا۔ جو مخص نوٹوں کا ایک خاص مقدار میں مالک بلا اختلاف مستحق قرار پاتا ہے اسی طرح جو مخص نوٹوں کا ایک خاص مقدار میں مالک ہوتا ہے اسے غنی شار کیا جات ہاں حقائق کے پیش نظر نوٹوں کی حیثیت شرعی نقدی کی موتا ہے اسے خان شار کیا جاتا ہے ان حقائق کے پیش نظر نوٹوں کی حیثیت شرعی نقدی کی موتا ہے اسی طرح جائز ہوگا کہ ہم فقراء مسا کین اور دیگر مستحقین کو اس سے محروم رکھیں۔

### نقذی میں زکو ہ کے وجوب کی شرطیں

شریعت نے نقدی کی ہرمقدار پرزکو ہ عائدہیں کی ہے بلکہ اس کے لئے پچھ شرطیں مقرر کی ہیں: (1) نصاب کو پہنچنا (2) ایک سال بورا ہونا (3) اس قدر مقروض نہ ہو کہ ادائیگی قرض کے بعد نصاب زکوۃ کی مقدار مال ہی نہ رہے۔

## بیرکرنسی کے نصاب کی تحدید کیلئے معیار سونا ہے یا جا ندی؟

اب رہابیہوال کہ پیپر کرنسی یعنی نوٹوں کی زکو ۃ کے لئے سونے (ساڑھے سات تولے کی قیمت کو بطور کی قیمت کو بطور کی قیمت کو بطور نصاب متعین کیا جائے؟

صورت حال بیہ ہے کہ مارکیٹ میں سونے کی موجودہ قیمت دس ہزار روپے فی تولہ ہے اس طرح کرنبی نوٹوں کی زکوۃ کا نصاب پچھٹر ہزار روپے بنتا ہے جب کہ چاندی کی قیمت تقریباً ایک سو بچاس روپے فی تولہ ہے اس حساب سے کرنسی کی زکوۃ کے لئے نصاب تقریباً آٹھ ہزار روپے قراریا تاہے۔

اس بارے میں اہل علم کی دوآ راء ہیں۔ پہلی رائے بیہے کہ موجودہ پیپر کرنسی کے نصاب نے ان حضرات کے دلائل کے نصاب سے کی جائے ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

1۔ چاندی کی قیمت میں عہد نبوت کے بُعد سے بہت زیادہ فرق آ چکا ہے جب کہ سونے کی قیمت کافی حد تک مشکم رہی ہے اور زمانے کے اختلاف سے سونے کے سکوں کی قیمت میں فرق نہیں آیا۔ سونا ہر زمانے میں ایک ہی اندازے کا حامل رہا ہے۔

2۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ شارع کی نظر میں چارا ونٹوں یا انتالیس بکر یوں کا مالک تو فقیر شار ہوا وراس پرز کو قو واجب نہ ہولیکن جس کے پاس ساڑھے باون تو لے چاندی کے حساب سے مثلاً آٹھ ہزار رویے نقذی ہوجس سے وہ ایک بکری بھی نہ خرید سکتا ہوتو

اس پرز کو قاواجب ہو۔ کس طرح اس بیچارے حقیر مال کے حامل کوامیر وغنی تصور کرلیا جائے اور اس پرز کو قاکی ادائیگی لازم کر دی جائے۔

3 ـ شاه ولى الله رحمه الله اپني مايه ناز كتاب "جمة الله البالغه "مين تحرير فرماتے ہيں:

'' پانچ وسق اناج اور پانچ اوقیہ جیاندی کونصاب زکو ۃ اس لئے قرار دیا ہے کہ یہ مقدار ایک گھرانے کی سال بھر کی ضرورت کے لئے کافی ہے، بشرطیکہ اکثر علاقوں میں قیمتیں معتدل ہوں' 43/2

شاہ صاحب مرحوم کی درج بالاعبارت کی روشیٰ میں مذکور فریق کا کہنا ہے ہے کہ کیا اب بھی کسی اسلامی ملک میں ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت سے ایک گھرانے کا بچر سال کا گزارہ ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بیرتم ایک متوسط گھرانے کی ایک دن کی ضرورت کے لئے بھی کا فی نہیں ہے۔ کیونکہ معیار زندگی بہت بلند ہو چکا ہے۔ 4۔ اگر چہ چاندی کے نصابِ زکو ق کے تقرر واجراء میں ''مستحقین زکو ق''کا مفاد ہے مگر اس میں مال کے مالکین پر بار بھی پڑتا ہے، ظاہر ہے کہ زکو ق کے دہندگان صرف بڑے بڑے بڑے سرمایہ داراورا مراء ہی نہیں ہوتے بلکہ امتِ مسلمہ کے عام افراد بھی زکو ق دہندگان ہیں۔

### دوسرامؤ قف

دوسری طرف اکثر و بیشتر اہل علم کامؤقف بیہ ہے کہ کرنسی نوٹوں میں نصاب زکو ق کی تحدید کے لئے جاندی کا نصابِ زکو ق معیار ہونا جا ہیے۔اس فریق کے درج ذیل دلائل ہیں:

1 ۔ سونے کے نصاب کے بارے میں جوروایات ہیں وہ اکثر عندالمحد ثین متکلم فیہ ہیں بلکہ بعض نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، زیادہ سے زیادہ درجہ حسن تک پہنچی ہیں

جیسا کہ صاحب سل السلام وغیرہ نے کہا ہے۔ جب کہ چاندی کے نصاب کی صحت پر علاء امت کا اجماع ہے کیونکہ اس بارے میں روایات بھی متعدد ہیں جو یقینی طور پر پایہ صحت کو پہنچتی ہیں حتیٰ کہ وہ روایات بخاری و مسلم کی ہیں جو محدثین کے نزدیک درجہ اول کی روایات ہیں لہٰذا چاندی کے نصاب کی بنیاد مضبوط ہے (حوالہ کیلئے اس کتاب میں 'اوقیہ' کی بحث دیکھئے)

اس کئے جاندی کے نصاب کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جاسکتا یہی نصاب قابل ترجیح ہے۔

2۔ہارے ہاں پاک وہند میں کاغذ کے نوٹوں کے اجراء سے پہلے چاندی کاروپیہ رائج تھا سونے کا نہ تھا۔لہذا چاندی کی قیمت کو بنیاد قرار دے کر چاندی کی موجودہ قیمت کے حساب سے ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت نکال کی جائے جوحد نصاب ہو۔اس کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں آج کل بھی کاغذی نوٹوں کو' وَدِ قَه'' کہتے ہیں اور یہی لفظ چاندی کے لئے استعال ہوتا ہے۔ کاغذی نوٹوں کو رُنی نوٹوں کے لئے معیارِ نصاب بنایا جائے تو اس میں غرباء و مساکین کا زیادہ فائدہ ہے جو کہ زکو ق کا اصل مقصد ہے کیونکہ اس صورت میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پرزکو ق واجب ہوگی۔

4۔ نصابِ جاندی کونفذی کے لئے معیار قرار دینا اس لحاظ ہے بھی ضروری ہے کہ ہیں اللہ کاحق ہمارے ذمہ رہ نہ جائے۔ لہذا اس اہم دینی فریضہ میں ہرممکن احتیاط لازم ہے تا کہ سی قتم کا شک وشبہ باقی نہ رہے۔ حدیث شریف میں فرمان رسول ہے' کہ غ مَائِرِیْبُک وشبہ باقی نہ رہے۔ حدیث شریف میں فرمان رسول ہے ' کہ غ مَائِرِیْبُک والی صورت کوچھوڑ کرایسی صورت اختیار کرو جس میں تجھے شک نہ ہو ( بلکہ یقین ہو ) اس فرمان نبوی کا نقاضا ہے کہ جاندی کے نصاب کو معیار قرار دیں تا کہ شک وشبہ کی وادی سے نکل کر ہم یقین کے راستہ پر نصاب کو معیار قرار دیں تا کہ شک وشبہ کی وادی سے نکل کر ہم یقین کے راستہ پر

یہ جائیں۔ اجائیں۔

خلاصہ کلام ہے کہ ہم نے دونوں فریقوں کے دلائل آپ کے سامنے بیان کردیے ہیں آپ جس مؤقف کو مضبوط سجھتے ہیں اختیار کر لیجئے ۔ البتہ ہمارے نزدیک دونوں نکتہ ہائے نظر میں سے مؤخر الذکر نکتہ نظر رائج اور وزنی معلوم ہونا ہے کیونکہ اس کے حق میں دیئے گئے دلائل نقلی اور عقلی اعتبار سے زیادہ مضبوط اور وزنی ہیں نیز کرنسی کے لئے سونے کا نصاب مقرر کر کے اگر لوگوں کو زکوۃ سے بچانا ہے تو پھر فریق اول کے حضرات گایوں کو کرنسی کے لئے معیارِ نصاب کیوں نہیں قرار دیتے ؟ کیونکہ میں گائیں یا ان کی قیمت جس کے پاس ہو وہ مخص صاحبِ نصاب ہونا ہے اور یہ قیمت ساڑھے سات تو لے سونے سے بڑھ کر ہے ۔ ایس صورت میں مالداروں کوزیادہ فائدہ ساڑھے سات تو لے سونے مساکین کا فائدہ زیادہ کرتا ہے۔

باقی رہی بات سونے اور جاندی کی قیمتوں میں اُتار چڑھاؤ کی توبیآج کا مسکہ نہیں عہد نبوی میں بھی سونے اور جاندی کی باہمی قیمتوں کے تناسب میں کمی وبیشی ہوتی رہتی تھی بھی ایک دینار دس درہم کے مساوی ہوتا تو بھی ایک دینار بارہ درہم کے برابر ہو جاتا تھا۔ (دیکھئے کتاب الاموال لابی عبیدقاسم صفحہ 41) لہذا مارکیٹ میں سونے اور جاندی کی قیمت کی بیشی سے اسلامی احکام کوئیس بدلا جاسکتا اسی طرح سونے اور جاندی کا جو حدِنصاب شارع علیہ السلام نے مقرر فرمادیا ہے اس میں ردو بدل کرنے کاکسی کوکوئی حق نہیں اگر چہ قیمت کا یہ باہمی تناسب کتنا ہی برا ھوجائے ردو بدل کرنے کاکسی کوکوئی حق نہیں اگر چہ قیمت کا یہ باہمی تناسب کتنا ہی برا ھوجائے اللہ بالصواب!



### حيوانات كى زكوة مين نصاب

اونٹ ،گائے ،بکری وغیرہ حیوانات پر زکوۃ تب ہوگی جب درج ذیل شرائط پائی حائمیں۔

بشرائط

45t 36

1۔حیوانات پرایک سال کاعرصه گزرچکا ہو۔

2۔وہ حیوانات بوراسال یا سال کا اکثر حصہ باہر جنگل میں چرتے ہوں لیتنی انہیں

چاره دُالنے کا کوئی خرچہ نه آتا ہو۔ایسے جانوروں کو''حیوانات سائمہ'' کہا جاتا ہے۔

3۔حیوانات غیرعاملہ ہوں بعنی بار برداری مھیتی باڑی وغیرہ خدمات کے لئے نہ ہوں

بلکہ افزائش نسل اور دودھ گوشت کے لئے ہوں۔

4۔ وہ حیوانات مقررہ نصاب کو پہنچ چکے ہوں۔

### اونٹوں کی زکوۃ کانصاب اور حساب

اونٹوں کی تعداد زکوۃ
ان میں کوئی زکوۃ نہیں۔
1 تا 4 ان میں کوئی زکوۃ نہیں۔
5 تا 9 ایک بکری زکوۃ میں دی جائے گی جوایک سال سے کم عمر کی نہ ہو
1 تا 14 ایسی ہی دوبکریاں زکوۃ میں دی جائیں گی۔
15 تا 19 ایسی ہی تین بکریاں زکوۃ میں دی جائیں گی۔
15 تا 19 ایسی ہی چار بکریاں زکوۃ میں دی جائیں گی۔
20 تا 24 ایسی ہی چار بکریاں زکوۃ میں دی جائیں گی۔
25 تا 35 ایک بنت مخاص یعنی ایسی اونٹنی جواپنی عمر کا ایک سال مکمل کر کے دوسرے میں داخل ہو چکی ہویا دوسراسال مکمل کر چکی ہو۔

ایک بنت لبون لینی الیمی اونٹنی جواینی عمر کا دوسرا سال مکمل کر کے

| تیسر ہے میں داخل ہو چکی ہویا تیسراسال مکمل کر چکی ہو                 |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| ایک حقّہ یعنی ایسی اونٹنی جواپنی عمر کا تیسراسال کمل کر کے چوتھے میں | ļ.       |
| داخل ہویا چوتھا سال مکمل ہو۔                                         |          |
| ایک جذعہ 'ایبااونٹ یااونٹی جوعمر کےاعتبار ہے جارسال مکمل کر          | 75 U 61  |
| لےاور پانچویں میں داخل ہویا پانچواں سال بھی مکمل ہوجائے۔             | i        |
| د و بنت لبون اوننٹنیاں ز کو ۃ میں دی جا ئیں گی۔                      | 90 t 76  |
| دوحِقه اونٹنیاں ز کو ۃ میں دی جائیں گی۔                              | 120 🕆 91 |

ایک سومیس کے بعد جس قدر تعداد میں اضافہ ہوتا جائے اس کی زکو ہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر چالیس اونٹوں میں ایک' بنت لبون' اور ہر پچاس اونٹوں پرایک' جقہ' دیا جائے گا۔ مثلاً کسی کے پاس 180 اونٹ ہوں تو اسے دو چھے اور دو بنت لبون بطور زکو ۃ اداکرنا ہوں گی۔ ( تھیجے بخاری 196/1)

### گائیوں کی زکوۃ کانصاب اور حساب

| ان میں کوئی ز کو ہنہیں ہے۔                                         | 29     | t        | 1          |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| ایک' 'تبیع''یا' 'تبیعہ''یعنی گائے کاوہ بچہ یا بچی جوعمر کا ایک سال |        | t        | 30         |
| مکمل کرچکا ہواور دوسرے سال میں داخل ہو۔                            |        |          |            |
| ایک مُسِیّہ بعنی گائے کا وہ بچہ جو دوسال مکمل کر چکا ہواور تیسرے   |        | <b>!</b> | <b>4</b> 0 |
| میں داخل ہو اسے '' ثنیۃ '' بھی کہتے ہیں۔                           | :<br>: |          |            |

1 اے' جذعہ' اس لئے کہاجاتا ہے کہ اس کے دودھ والے اگئے دانت گر چکے ہوتے ہیں۔ 2 اے' تبیعہ' کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے الگ کر دینے کے باوجوداس کا پیچھا کرتا ہے۔ 3 اے' 'مُسِنہ'' کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دودھ کے دانت ختم ہوکرا گلے بڑے دانت نکل چکے ہوتے ہیں ساٹھ (60) اوراس سے اوپر گائیں ہوں تو ان میں ضابطہ زکو ۃ یہ ہے کہ ہر 30 پر ایک' تبیعہ'' اور ہر چالیس پرایک''مُسِنّه'' دیا جائے گا۔

### كبريون كى زكوة مين نصاب اورحساب

1 تا 39 ان میں کوئی زکوۃ نہیں۔ 40 تا 120 ایک بکری بطورز کوۃ دی جائے گی۔ 121 تا 200 دو بکریاں بطورز کوۃ اداکی جائیں گی۔ 201 تا 300 تین بکریاں بطورز کوۃ اداکی جائیں گی۔ اس طرح ہرسینکڑے یرایک بکری زکوۃ بڑھتی جائے گی۔

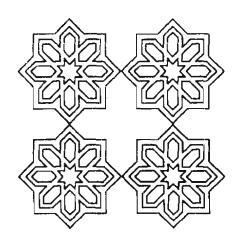

# قصرنماز کے لئے شرعی مسافت

سوال بیہ ہے کہ ایک مسافر شخص کس قدر مسافت طے کرنے کا ارادہ برکھتا ہوتو وہ نہاز قصر کرسکتا ہے۔اس سے کم میں نہیں؟

اس سوال کا جواب ہیہ ہے کہ قصرنماز کی مسافت کی مقدار میں اہل علم میں اختلاف یا یا جاتا ہے۔جن میں سے چندا ہم اقوال درج ذیل ہیں۔

ببهلاقول

جب مطلق سفر کااراده ہو یعنی سفر حجھوٹا ہو یا بڑا تو مسافرنما زقصر کرسکتا ہے اگر چہوہ مسافت ایک میل ہی کیوں نہ ہو۔

"ارادہ سفر"کی قیداس کئے لگائی گئی ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے قضائے حاجت وغیرہ کے لئے بھی مدینہ منورہ سے باہر دور تک نکل جایا کرتے تھے تو نماز قصر نہ کرتے سے ۔ باقی رہی" مطلق سفر"کی شرط تو اس فریق کا کہنا ہے ہے کہ قرآن مجید یا کسی حدیث شریف میں نماز کی قصر کے لئے مسافت کی کوئی تعیین اور حد بندی بیان نہیں ہوئی لاہذا مطلق سفر کا ہونا کافی ہے۔

د وسرا قول

اس بارے میں علماء حنفیہ نے اڑتالیس میل کومسافت قصر قر اردیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اتنی مقد ارمسافت ایک انسان تین دن ، تین رات میں پیدل چل کر سکتا ہے کہ اتنی مقد ارمسافت ایک انسان تین دن ، تین رات میں پیدل چل کر سکتا ہے اس مؤقف کی تائید میں دلائل کے متعلق مشہور عالم مفتی محمد شفیع مساحب لکھتے ہیں ''اڑتالیس میل کی تعیین پر ایک حدیث سے استدلال کیا گیا ہے چنانچہ دارقطنی نے ''اڑتالیس میل کی تعیین پر ایک حدیث سے استدلال کیا گیا ہے چنانچہ دارقطنی نے

اس فریق کا کہنا ہے کہ ایک برید بارہ میل کا ہوتا ہے لہذا جار بریداڑتالیس (48) میل ہوئے۔

اس روایت کوبطور دلیل ذکر کرنے کے بعد موصوف مفتی صاحب آگے چل کر کستے ہیں: ''اس روایت کی سند میں اگر چہا لیک راوی ضعیف ہے جبیبا کہ مینگ نے ذکر کیا ہے۔ تاہم چونکہ مداراصل مذہب کا تین دن کی مسافت پر ہے اس لئے اس کو محض تائید کے لئے بیش کیا گیا ہے اور 'ٹائید میں ضعیف روایت بھی کافی ہے اس لئے اس لئے استدلال میں کوئی مضا کہ نہیں۔' (ملاحظہ ہواوزان شرعیہ ازمفتی محمد شفیع )

اس روایت کی سند میں عبدالوہاب بن مجاہد ہے جو کہ ضعیف ہے علاوہ ازیں دوسراراوی اساعیل بن عیاش ہے جو حجازیوں اور عراقیوں ہے روایت میں ضعیف ہے تنسیر اقبال المغنی 387/2) تنسیر اقبال

قصر نماز کے لئے شرعی مسافت کی تعیین کے بارے میں اہل علم کی ایک رائے یہ ہے کہ کسی مسافر کا ارادہ سفر ''نومیل ہاشمی یا اس سے زیادہ تک کا ہوتو وہ جب لیخشہر کی آبادی سے نکل جائے گا تو نماز قصر کرسکتا ہے۔ اس طرح ان حضرات کے نزدیک سافت کی حد کم از کم نومیل ہاشمی ہے ہاشمی میل کی مقدار پیچھلے صفحات پر بیان ہو چکی ہے۔ اس رائے کے حاملین کی دلیل ہے ہے کہ چے مسلم کی واضح اور صرح کر وایت ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ: کان کر شون کی اللہ عکی ہے۔ کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ: کان کر شون کی اللہ عکی اللہ عکی ہے۔

وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِينُوةً ثَلْثَةً آمُيَالٍ أَوْ فُواسِخَ قَصَر الصلوة (صحيح مسلم اللَّهُ عَلَيْتُهُ جب تين ميل يا تين فرسخ تك جانے كااراده كرتے تھتو نماز قصر كرتے تھے تو نماز قصر كرتے تھے۔

علامہ نو وی وغیرہ نے لکھا ہے کہ میل کاذکر شعبہ کی طرف سے بوجہ شک کے مندرج ہے اصل میں تین میل کی بجائے'' تین فرسخ ''(نومیل) ہی ہیں نیز احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں زیادہ مسافت (تین فرسخ یعنی نومیل) کو''مسافت قص'' قراردیا جائے۔

حافظ ابن حجر قرماتے ہیں بیروایت اس مسکد میں سب سے سیجے اور صریح ہے نیز فیصلہ کن ہے۔ اہل حدیث حضرات کی یہی رائے اور معمول بہہے یعنی نومیل ہاشمی 9 میل ہاشمی (9 کوس) = ساڑھے تیرہ میل برطانوی=21.726 کلومیٹر

# ہاتھوں کی اُنگلیوں برگنتی کا طریقہ

اہل عرب کے ہاں یہ امر عروف و شہور تھا کہ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں برایک سے لے کر دس ہزار تک گنتی کرلیا کرتے تھے۔ چنانچ بعض احادیث ِرسول علیہ کے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چندروایات ملاحظ فرمائیں۔

- روایت ہے کہ آپ علیہ جب نماز میں تشہد کے لئے بیٹھا کرتے تھے تو بائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو بائیں گھنے پرر کھ کرانگلیوں سے ترین (53) کی عقد بنالیتے تھے۔ (صحیح مسلم 216/1)
- 2 ایک دفعہ آپ علیہ نے یا جوج ما جوج کے بارے میں بتایا کہ وہ دیوار میں سوراخ کر چکے ہیں پھر اس سوراخ کی مقدار یوں بیان کی گئی" عَ قَدَ تِسُعِیْنَ " لیعنی انگیوں سے نوے کا عدد بنایا۔ (صحیح بخاری 1046/2)

3 عبداللہ بن عمروبن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ علیہ کودیکھا کودیکھا کہ آپ نماز کے بعد تسبیحات پڑھ رہے تھے اور انہیں دائیں ہاتھ کی انگلیوں پرشار کررہے تھے۔ (سنن ابی داؤد 556/1)

آیئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل عرب دونوں ہاتھوں کی انگیوں پر ایک سے لے کر دس ہزارتک گنتی کیسے کرتے تھے۔

ا کا سیال اکائیوں کے لئے دائیں ہاتھ کی تین انگیوں (سب سے جھوٹی اوراس کے ساتھ والی اور درمیان والی بڑی انگلی) سے مدد لی جاتی تھی تفصیل درج ذیل ہے اب آپ دایاں ہاتھ اور انگلیاں مکمل طور پر کھول کر سیرھی کرلیں اور یوں اکائیاں بناتے جائیں۔

ایک = سب ہے جیموٹی انگل (خنصر) کو تھیلی نے بچوٹی انگلی کے قریب ترین جھے کے ساتھ ملاکر بند کرلیں۔

وو = اب جھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی (بنصر) کو بھی ہفتیلی کے بنصر انگلی کے قریب ترین جھے کے ساتھ ملا کر بند کر لیں۔

تنین = اب درمیانی انگلی کوبھی ہتھیلی کے درمیانی انگلی کے قریب ترین جھے کے ساتھ ملاکر ہند کرلیں۔(اس طرح تین کے عدد تک تینوں انگلیاں ہندہوگئیں)

جار = آپ کی تینوں انگلیں بند ہیںتو اب آپ صرف جھوٹی انگلی کو کھول کر سیدھا کرلیں۔

یا نجے = بھر چھوٹی انگلی کے ساتھ والی (بنصر) کو بھی کھول کر سیدھا کر لیں۔ خچھ = جھوٹی انگلی کے ساتھ والی (بنصر) کو حسب مذکور بند کر لیں اور باقی ساری انگلیاں کھول کر سیدھی کرلیں۔

سیات = صرف جھوٹی انگلی کو تھیلی کے اندرانگو تھے کی جڑ کے ساتھ ملالیں اور ساتھ

والى بندانگلى ( بنصر ) كوكھول كيں۔

آ ٹھ = جیموٹی انگلی جوانگوٹھے کی جڑ کے ساتھ ملائی گئتھی اس کے او پر ساتھ والی (بندر) انگلی کوہمی ہتھیلی کے اندرانگوٹھے کی جڑ کے ساتھ ملالیں۔

نو = درمیان والی انگلی کوبھی ساتھ والی اور جھوٹی انگلی کے اوپر تھیلی کے اندر انگوٹھے کی جڑ کے ساتھ ملالیس۔ (اب تینوں انگلیاں بیجا ہو چکی ہیں)

## وبإئيال

د ہائیاں ، دائیں ہاتھ کی دوانگلیوں (انگوٹھا اور انگشت شہادت پر گنی جاتی ہیں۔وہ اس طرح ک

وس = انگوشھے کا سرا شہادت والی انگلی کے سرے پر باہر کی طرف اس جانب پر رکھیں جوانگو ٹھے کی طرف ہے۔

پیس = انگوشے کوشہادت والی اور درمیانی دونوں انگلیوں کے درمیان داخل کریں تمسی = انگوشے کاسراشہادت والی انگلی کی اس جانب پر رکھیں جو درمیانی انگلی کی طرف ہے لینی دس والی شکل کے برعکس۔

چالیس = انگوٹھے کاسرا انگشت شہادت کی درمیانی گرہ پر رکھ لیں اور انگوٹھے کے سرے کوانگشت شہادت کی جڑکی طرف تھوڑا سا بھکالیں۔

بجال = انگوٹھے کے سرے کوانگوٹھے کی جڑ کی طرف اس طرح جھکالیں کہ انگوٹھا جھک کرانگشت شہادت کی آخری گرہ کے نیچ آجائے۔

سما ٹھ = انگشت شہادت کا سراانگو ٹھے کی بیشت کی ناخن کی طرف گرہ پرر کھ لیں لیعنی حیالیس والی صورت کے برعکس۔

ستتر = انگوشے کا سرا انگشت شہادت کی درمیانی گرہ پر یوں رکھیں کہ انگشت

شہادت کے سرے کوانگو مٹھے کی طرف مائل کریں لیمنی انگو شھے کے اوپر جھکادیں۔
استی = انگشت شہادت کوانگو مٹھے کی جڑکی طرف جھکا کیں کہ انگوشا انگشت شہادت کی اس جانب کے ساتھ لگ جائے جوانگو مٹھے کی طرف ہے۔
نو ہے = انگشت شہادت کا سراانگو مٹھے کی جڑپر کھیں پھرانگو مٹھے کوانگلی کے ساتھ ملا دیں (کہ اندرگول دائرے کا سوراخ بن جائے)
دیں (کہ اندرگول دائرے کا سوراخ بن جائے)

نوٹ: بوں اس طرح آپ دائیں ہاتھ کی پانچوں انگلیوں پر ننانوے تک گنتی کر سکتے ہیں۔ سینکاہ

جس طرح آپ نے دائیں ہاتھ کی تین انگیوں پراکائیاں شار کی تھیں اس طرح بائیں ہاتھ کی تین انگیوں پراکائیاں شار کی تھیں اس طرح بائیں ہاتھ کی تین انگیوں پراکائیوں کی بجائے سینکٹر سے شار کرتے جائیں یوں آپ نوسوتک سکتے ہیں۔

مرار

جس طرح آپ نے دائیں ہاتھ کی دوانگلیوں (انگوٹھااورانگشت شہادت) پر دہائیاں شار کی تھیں اس طریقے ہے بائیں ہاتھ کی انھیں دوانگلیوں پر دہائیوں کی بجائے ہزار کے اعداد شار کرتے جائیں اس طرح بالآخر آپ نو ہزار تک گنتی کرسکیں گے۔پھر 999 تک گنتی کر کے آخری دفعہ ہاتھ کھول دیں تو دس ہزار تک شار کرلیں گے۔

## زوال کاوفت معلوم کرنے کا طریقہ

زوال کاوفت معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی روزسورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر بعد تقریباً ایک فٹ زمین یا مکان کی حصت کی سطح لیبل کے ساتھ ہموار کر لیس پھر تین چارانچ پرکار کھول کراس سطح پرایک دائرہ بنالیں۔اس کے بعد دائرہ کے قطب (مرکزی نقطہ) پردو تین انچ لمباایک دوسوتر موٹا سریایا اس کے مساوی لکڑی گاڑ

دیں بایں طور کہ وہ شاکول (ساہل) کے ساتھ سیدھے ہوں شروع شروع میں اس سریے یالکڑی کاسابیہ بطرف مغرب دائرہ سے باہر ہوگا۔ جب وہ سابیہ مٹتے سمٹتے دائرہ کی لکیر پرٹھیک برابر ہوجائے تو وہاں (مخلطل دردائرہ) پرنشان لگالیس بھرسایہ کا دائرہ سے بجانب مشرق نکلنے کا انتظار کریں جب سایہ بڑھتے بڑھتے دائرہ کی لکیریر بہنچ تو دہاں بھی (مخرج ظل از دائرہ) نشان لگا دیں ، پھر مدخل ظل اور مخرج ظل والے دونوں نشانوں کے درمیان والے فاصلہ کی تنصیف کر کے عین وسط میں ایک نقطہ نگادیں۔اس کے بعد جنوباً شالاً ایک خط تھینچیں بایں طور کہ وہ شالی محیط دائر ہے شروع ہوکر مدخل اورمخرج کے عین وسط والے نقطہ ہے گذرتا ہوا مرکز دائر ہ کے نقطہ پر ہوتا ہوا دوسری جانب والے محیط جنوبی برختم ہواور دائر ہ کی تنصیف کردے۔ بیہ خط نط نصف النہار کہلاتا ہے۔ بیمل ایک دن میں ہوگا۔اب دوسرے دن ساڑھے گیارہ بجے کے قریب اس دائرہ کے پاس بیٹے جائیں جب دائرہ کے مرکز میں نصب شدہ سریے یا لکڑی کا سابیہ خط نصف النہاریر بہنچ جائے تو سابیہ کے آخری سرے پر خط نصف النہار میں نشان لگادیں۔ بیروفت وقت زوال ہے اور خط نصف النہار میں نشان سے لے کر سریے یا لکڑی کی جڑتک یامرکز دائرہ تک سایہ فئے زوال ہے اس فئے زوال کی پائش کرلیں اب سایہ جونہی خط نصف النہار سے بجانب مشرق بڑھنا شروع ہوگا ظہر کا وقت شروع ہوجائے گا اور بڑھتے بڑھتے جب سابہ سریے بالکڑی کی پیائش جمع فئے ز وال کی پہائش کے برابر ہو جائے گاتو ظہر کا وقت ختم اور عصر کا وقت شروع ہو جائے گا اوراس وفت سایدایک مثل ہوگا کیونکہ ایک مثل فئے زوال کو نکال کرہے۔

### 

# ﴿ خلاصة كتاب ﴾

# اسلامی کرنسی کی جدول اوراس کاموجوده وزن

| اعشاری وزن    | ہندی برطانوی وزن                      | نام               | تمبرشار |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|---------|
| 255 . 1 کارام | رتی $2\frac{1}{10}$                   | قيراطعندالمحدثين  |         |
| 218.7 کی گرام | <u> 1 -4</u>                          | قيراط —عندالفقباء | 2       |
| 510.3 کی گرام | $\frac{1}{5}$ 4 $\frac{1}{5}$         | دانقعندالمحدثين   | 3       |
| 874.8 مل گرام | رتى 7 <u>-1</u>                       | دانق -عندالفقها،  | 4       |
| 3.061 گرام    | $\frac{1}{5}$ ماشه $\frac{1}{5}$ ارتی | وربهم             | 5       |
| 4. 374 گرام   | 4 ماشه 4 رتی                          | وينار             | 6       |
| 19.683 گرام   | 1 توله 8 ماشه 2 رتی                   | استار             | 7       |
| 61.236 گرام   | 1 چھٹا تک 3 ماشے                      | نش                | 8       |
| <u> </u>      | 2 چھٹانک 6 ماشے                       | اوقيه             | 9       |

## اسلامی اوزان کی جدول اوراُن کاموجوده وزن

| اعشاری وزن      | ہندی برطانو ی وزن  | عر بی پیانه | نمبرشار |
|-----------------|--------------------|-------------|---------|
| 7.59 ملى گرام   | رتی <u>1</u><br>16 | خرول        | 1       |
| 15.18 ملی گرام  | رتی $\frac{1}{8}$  | ا جاول      | 2       |
| 63.78 ملي گرام  | <u>1 در</u> تم     | حبّہ        | 3       |
| 127.57 ملى گرام | رتی 1 <u>1</u>     | طشوج        | 4       |

| <del>                                    </del> | 103                           | ****               | ******                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| اعشاری وزن                                      | ہندی بُرطانو کی وز ن          | عر بی بیانه        | •                                       |
| 393.660 گرام                                    | 6 چھٹانک 3 تولے 9 ماث         | رطل                |                                         |
| 524.880 کرام                                    | 9 چھٹا تک                     | مُدجازي            | ř                                       |
| 787.320 گرام                                    | 13 چھٹا کک 2 تولے 6 ماشے      | مُدعراقي           |                                         |
| 2. 099 520 كلوگرام                              | 2 سير 4 جھٹانک                | ساع حجازی          |                                         |
| 3. 149 م كلوگرام                                | 3 سير 6 چھٹانک                | صاع عراتی          | <b>b</b> <sub>6</sub>                   |
| * * *                                           | <i>*</i> *                    | مَلُوك حِجازي      | [4]                                     |
| 6. 298 560 كلوگرام                              | 6 مير 12 جيھڻا نک             | فرق حجازي          | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
| 9.447840 كلوگرام                                | 10 سير 2 پيھڻا نک             | فرق عراقی          | :<br>:<br>: :                           |
| 25.194240 كلوگرام                               | 27 سير مكمل                   | قفير حجازي         | 44.                                     |
| 37.791360 كلوگرام                               | 1 من8 چھٹا نگ                 | <u> </u>           | 14                                      |
| 98.415000 كلوگرام                               | 2 من 25 سير 7 چھڻا تک         | قُلَه              |                                         |
| 125.971200 كلوگرام                              | 2 تو لے 6 ماشے<br>3 من 15 سیر | ونق حجازی          | ران م<br>دریان<br>دریان                 |
| 123.37 1200 128.956 كلوگرام                     |                               | *                  | 17                                      |
| 00.950 موررام<br>1511.654 كلوكرام               |                               |                    |                                         |
| ri l                                            | ,                             | 44                 | 18                                      |
| 2267.481600 كلوگرام                             | 60 من 30 سير                  | ڪرعرا في           | 19                                      |
| 87.480 گرام                                     |                               | ,                  | 20                                      |
| 612.360 گرام                                    | 52 نولے 6 ماتے                | اعما بيازكوة جإندى | 21                                      |
|                                                 |                               |                    |                                         |



#### 

# لمبائی کے اسلامی بیانوں کا نقشہ اور ان کی موجودہ بیائش

|   | اعشاری بیائش      | ہندی برطانوی بیائش                    | نام پیانه                         | نمبرشار |
|---|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|   | 19.05 ملى ميٹر    | <u>خ</u> ا <u>غ</u>                   | انگلی (چوڑائی میں)                | 1       |
|   | 152.40 ملى ميٹر   | 6 اچ                                  | قُبضہ (مٹھی)                      | 2       |
|   | 228.60 ملى ميثر   | 9 الحج                                | شبر(بالشت)                        | 3       |
|   | 457.20 ملى ميٹر   | ا في ا                                | ذراع (ہاتھ)                       | 4       |
|   | 1.828 ھيٹر        | 2 گز                                  | ابع                               | 5       |
|   | 304.80 ملى ميٹر   | ا 1فٹ                                 | خطوه (قدم)                        | 6       |
|   | 2.400 300 كلوميشر | 2625 گز                               | ہاشمی میل                         | 7       |
|   | 7.200 کلومیٹر     | 4ميل 835 گز                           | فرسخ                              | 8       |
|   | ,                 | (انگریزی)                             |                                   |         |
| 7 | 28.803 کلومیط     | 17ميل 1580 گز                         | بريد                              | 9       |
|   | h                 | (انگریزی)                             | <b>.</b>                          |         |
|   | 21.726144 کلومیٹر | ا تقریباً ساڑھے13میل<br>رگا بیا ساڑھے | مساف <i>ت قصر</i><br>(عندالتلفیه) | 10      |
| 1 | 77.248512 كلومية  | (انگریزی)<br>48میل مکمل(انگریزی)      | مسا <b>فت ق</b> صر<br>(عندالحفیه) | 11      |
|   |                   | <u> </u>                              | -                                 |         |



# أساذفاروق اصغرصاركم بيؤونارك وفانتودى عزاكي تاليفات





🔘 فعتب المواريث (عربي) كا اُردُو ترجمب م O سليس أَرِّدُو أُدرُ سُشِكُمْ فَهُ زَمَالِنَ o كاب كر وي يتيم وي تركي ميراث "براكي عال كا اضافه 🔿 مديداوراعليٰ كيابت وطباعت



و دورم و کی سنون ایم و عالمی اوران مے تعلقہ صدودی سائل منیع نے وایا ہے گیا کہ محمد اور پریٹا بھڑ کی آخریں تجاہدین اورا مُر مباجدی خدمت میں انبول فوائیر کا ایس کا تحقہ کی پاکٹ اور کما ہی دولول سأزفل بن رستيانيك فرآن رئم الخطاي اعلى كما بهت ورد مكش طباعت



 أسنت رسول كي مطابق ج اور مُروك مما أن يشتل كتاب ن مُوسُوع اورضعف رفايات سے يك 🔘 مقابات ع كاتعادف نوبستور تصادر كيساته 🔘 حجرو عائشه المقبق البين من الم تبور كانقشه — اور علاما اللي بالي المرابي المرابي المراز الما الماعت



🔾 دو ہزارے زائد نخسب تو مبتر نامول مجورہ 🔘 اسار حتیٰ، اسارا بنیار ادرالبين فيتَ أبين كماده محدين وفها ، قائدي ومجابري ، شعرا وسفهدا كنابول كالك الك الواب ( كرتاب ك أغازي كا في منت ى رونى يْنْ بِحِل كِي مِحْنَ "كابيان ( كَاشِي آخر بِي مِدِينامول كَي فَهِر



🔘 عهد نوی می موجود مدّر، صاع ، دریم ، دینار ، اُوقیه ، ذراع ، مبل وغیره سی تعین 🔾 موجوده و درمی اِسلای اوزان وغیره کی سیرمامسل تومنح وتشریح 🔵 المتول كي انگيول كي گريول پردس ښار تك تنتي كاعربي انداز ـ 🔾 ديده زيب كتابت وطباعت.

